كسيسم للمو*الحى الرحيم* مر بريك شين مدرزه كال معودة

## شش ماهی مجلات



# ائری نمبر

ا الم اسلام کی سب سے بڑی تغییر بلکہ تر آنی انسا ٹیکلو پیڈیائے ھاوہ سوے زائد کتا ہوں کے سؤلف اور بر صغیر میں۔ ۱۸۰۰ سال تک مذہب الل بیت ملیم السلام کی خدمت انجام دینے والے باپ دیٹا لیفن آیت اللہ سید ابوالقاسم رضوی آ ۱ور آیت اللہ سید علی حائری رضوی لا ہور گی یاد میں۔

دوسرا سال

چو تھاشارہ







ماحب امتیاز:

مجلس نظارت و مشاورت:

حة الاسلام محرتقي رحميان . حة الاسلام على قلى قراتي

حة الاسلام مدتبحاحت حسن

بحة الاسلام فاسرعهن

حة الاسلام على رضاصالحي

هة الأسلام محد رمثادوداني

🚅 والكسهامي مجامر عباس اعوان

📭 شالهه سيد ظهيرالحنين شرازي

الكاوات الجيح ا

<u>ة</u>ت: 250/ردي

(ن: 00923333854398

ون: 00919796737269

ئون: 00963933013932

**€** (الإراف3

حة الاسلام غلام مرتضي تقوي

رابطه براي حصول فجله:

**ععاون مديد:** سدمن حيني لتمري، مجتبي سري نُراد

**ور خان الله الله المناسسة ا** 

Ph: 0098-25-36500786

Mob: 0098-919-9704372 e-mail: maab1431@yahoo.com

حبيب بنك براثيج كراجي لميرشي 08897900284303

بانك لى ايران شعبه مجتبية م 0340215265000

الكالمت بركوا الأدراني كالما

عديد اجدائه: سدسائرهاس مقوی محاورهاس اعوان

**ناظم امور فنیا:** مدالباًرنجدی

🖚 ديور أوا 36 كوي الان في الماري باب العلم لا تبريري

ون: 00919391312386

009647704317542: ಟಿ)

00441618392866 : DF

معاون خصوصه: رمدى رشااياني

1 July 2 2 1 1 1 1

**عديداعليا:** طابر حماس اعوان

🚛 ﴿ اللَّهُ وَمُعِنَّا إِنَّ مِ كَرَاحِياءِ آلِكَارِ بِرَضِغِيرَا شَعِبُهُمِيرِ ﴾ 🚅 ﴿ وَالنَّيْ اسيد تنوير حسين نقوى

## فهب رست عناوين

| وريرات       |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Ţ            |                                                     |
|              | بيان كيفيت اظهار جدر دى نوابين عاليين وباقى ممبر ان |
| Ш            | خاندان قزلباشيه                                     |
| 9 Q          | مخضر كيفيت تشييع جنازه اور حالات تدفين ٥٦           |
| <b>@@</b>    | مختصر حالات مجالس فاتحه و قر آن خوانی شهر لا ہور ۵۷ |
| <b>W</b>     | مخضر حالات مجالس فاتحه و قرآن خوانی مفسر حجة        |
|              | الاسلام بمقامات بيرون جات                           |
| ( <b>( )</b> | قطعات تاریخات متضمن وفات حسرت آیات ۵۹               |
|              | قطعه تاريخُ وفات مصيبت سات از كلام نحيف ٥٩          |
| an feel of   | قطعه تاريخ وفات حسرت آيات از كلام كليم١             |
| W            | قطعه تاريخُ وفات مصيبت سات از كلام خليل ١٦٣         |
| W            | قطعه تاريخ وفات از كلام احقر                        |
| 88           | قطعه تاريخُ وفات مصيبت سات از كلام فرّخ ١٤          |
| ββ           | فاضل ہندی سید ابوالقاسم لاہوریؓ                     |
| 1            | از قلم سیدرضی فرزندسید علی حائری                    |
| (a)          | شجره نب:                                            |
|              | ولادت:                                              |
|              |                                                     |

190%

| مقاله شیعہ قوم کے علمی احساناتاا            |
|---------------------------------------------|
| سيدين حائرى كانسب اوران كاخاندان            |
| تشمير مين سادات رضوي                        |
| سید محمد رضوی ۱۶                            |
| سيد صفدر خان رضوى ١٦                        |
| مير سيد حسين قمي                            |
| سیدابوالقاسم رضوی حائری۱۸                   |
| سوانح قاسمي                                 |
| شرح حالات زندگی آیت الله ابوالقاسمٌ         |
| سلسله شجره نسب مفسر علام حجة الاسلام ۵ م    |
| بیان ولادت و صِغر سنی مفسر مرحوم ۵۲۸        |
| بعد مر اجعت،اجراء مدارس وبناءمساجد کاحال ۴۸ |
| ذكر سلسله تصانیف مفسر مرحوم                 |

مصنفات مطبوعه موجوده .......

بعض مفيد خصائص جمة الاسلام كابيان ..... ٥٢

كيفيت وصيت ووفات حسرت آيات ..... ۵۳

كيفيت بياري واحتضار، ظهور بعض كرامات ..... ٧٥٠

| 19_سيادة السادة                           | شاگر دان                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۰۳_ موسوعه مؤلفی الامامیه۰۰۰              | اولاد ذكور:                           |
| ٢٠_دائرة المعارف تشيع ٢٠                  | آیت الله سید ابوالقاسم حائری          |
| ۲۱_دانشنامه زبان وادب فارسی در شبه قاره۸۰ | تذکرہ نگاروں کی نظر میں               |
| ۲۲_ دانشنامه ادب فارسی در شبه قاره ۱۰     | ا ـ تذکره بی بہا                      |
| ۲۲۳_علماء پنجاب                           | ۲_نزېة الخواطر                        |
| ۲۴۷ وانشنامه شیعیان کشمیر ۱۵              | س <sub>-</sub> مجم الموالفين          |
| اولاد                                     | سم-اعيان الشيعه P                     |
| آثار                                      | ۵-الکنی دالالقاب                      |
| اطلاع:                                    | ۲- مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال ۸۰ |
| علم کی مسند ابوالقاسم کی ذات ۳۱           | 2-طبقات اعلام الشيعه                  |
| علامه سيدعلى حائرى لاهورى رحمة الله عليه  | ۸_علاء معاصر                          |
| تذکرہ نگاروں کی نظر میں                   | 9_ نقوش لاہور نمبر ۲                  |
| يگانه روز گارعلامه سيد على الحائريٌّ سهم  | ۱۰_مشاہیر علماء ہند                   |
| ا- تذکره بی بھا                           | اا_مطلع انوار                         |
| ٢-اعيان الشيعه                            | ۱۲_ تذکره علماءامامیه پاکستان         |
| سوپنجاب گزٹ انگریزی                       | ۱۳- فهرس التراث                       |
| ۳- تراجم مشاہیر علاءالھند                 | سمار اعلام الشيعيه                    |
| ۵_الغدير في تراث الاسلامي ۵۱              | ۵۱_احسن الفوائد في شرح العقائد        |
| ے_مطلع انوار                              | ١٦_ معجم طبقات المتكلمين              |
| ۸_ تذکره علمای امامیه پاکستان۵۳           | ا_موسوعة طبقات الفقهاء                |
| تصانیف:                                   | ۱۸_اعلام الهند                        |



|               | وفات:                                       | 9_احسن الفوائد في شرح العقائد                     |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| محاميران فير  | قصائد مدحيه                                 | ٠ ا_طبقات الفقهاء                                 |
|               | علم کا پیکر                                 | اله دائرة المعارف تشيع جلد ششم١٦٠                 |
| [¥]           | تفسير لوامع التنزيل وسواطع الناويل 199      | ۱۲ دانشنامه ادب فارسی در شبه قاره جلد چهارم ۱۲۱   |
|               | مولفین لوامع کا تفسیری مکتب                 | ۱۶۳ علماء پنجاب                                   |
| ΥY            | ا۔موضوعات کے اعتبار سے                      | ۱۶۴_(دانشنامه شبعیان کشمیر)                       |
| ۵۵            | ۲ ـ شان نزول و فضائل سوره                   | اولاد                                             |
| **            | سا_ آیات کافار سی زبان میں تو شیحی ترجمه۲۱۳ | علامه سيد على لا ہورگ گی مختفر سوانح عمری اے ا    |
| . <u>₩</u> ₩  | ۴-ذکر روایات شان نزول اور اس بارے میں رد    | آباءواجداداكا                                     |
|               | شبهات                                       | ابتدائی تعلیما                                    |
|               | ۵_ذ کراختلاف قرائت                          | سفر بغرض تعليم وزيارتا                            |
| (Inde         | ٢-معانی الفاظ قر آن                         | مدرسه اماميه                                      |
| (PAP)         | ے۔ منکرین اسلام ، مخالفین مذہب اہل بیت ً    | وفات                                              |
| \ <u>X</u> -X | کے شبہات کامتدل رد                          | وطن:                                              |
| ₩             | ا قوال صحابه ومفسرين                        | پيدائش وابتدائی تعليم:                            |
| <b>@</b> @    | توضيح:                                      | اساتذه:                                           |
| PΡ            | منابع لوامع التنزيل                         | اخلاق و کر دار:                                   |
|               | اصحاب اور تابعین                            | علامه اقبال اور علامه سید علی حائری کے روابط: ۱۷۴ |
| (4)           | عربی لغت کی کتابیں                          | علامه کی دینی خدمات:                              |
|               | عربي ادب كى كتابين                          | غلام احمہ قادیانی کے خلاف آپ کا فتویٰ: ۵۵ا        |
|               | شيعه تفاسير                                 | علامه كاعظيم الشان كتاب خانه: 221                 |
|               | احادیث کی کتابیں                            | تصنيف و تاليف:                                    |
|               |                                             |                                                   |

| rri            | بل سنت کی کلامی کتابین                   |
|----------------|------------------------------------------|
| لے مفسران      | تفسيرلوامع التنزيل ادراس                 |
|                | دانشمندان اسلام کی نظر                   |
| rr∠            | لف) تقريظات                              |
|                | نقريظات المشاهير والجماهير برتفسير لواثر |
| نیرازی ۲۲۹     | ا ـ تقريظ آيت الله مير زامحمه حسن الث    |
| rrr            | ٢_ تقريظ محقق محمه حسين الارد كاني .     |
|                | سله تقريظ لهام مير زاابوالقاسم الطباطبا  |
| rra            | دوسری تقریظ:                             |
|                | سم ـ تقريظ حجة الاسلام زين العابدين ا    |
| rr2            | دوسری تقریظ:                             |
| ابدین ۲۳۸      | ۵_ تقريظ شيخ محمد حسين ابن زين العا      |
| رستانی ۲۴۷     | ٧- تقريظ مير زامحمه حسين الحسيني شه      |
| نتى الغروى ٢٣٢ | ٤- تقريظ جناب مير زاحبيب الله رشي        |
|                | ٨_ تقريظ جناب الفاضل محمد الاير والم     |
|                | 9_ تقريظ ملاعبد الحسين الايرواني نجؤ     |
|                | •ا- تقريظ جناب الشيخ محمد حسين الكا      |
|                | اا۔ تقریظ جناب شیخ محمد حسن الکا ظمی     |
|                | ١٢ ـ تقريظ جناب مير زاعبدالرحيم الح      |
|                | ١٣٠ تقريظ ہدايت الله قزوين المشہد        |
|                | تقريظ مشائخ ثلاثه                        |
|                |                                          |

١٥٢\_ تقريظ سيد حبيب الله حسيني

| ۱۵ - تقريظ جناب شيخ محمد تقى مشهدى،              |
|--------------------------------------------------|
| ١٦ تقريظ جناب مير زاعبدالرحيم خراساني٢٥٨         |
| ١٤ تقريظ جناب شيخ محمد تقى الكاظمى               |
| ۱۸_ تقریظ جناب السیّد محمد الحلی                 |
| 19_ تقريظ الفقيه الشيخ على الفرعى ٢٥٧            |
| ٢٠- تقريظ حكيم سيد افضل على خان بهادر٢٥٨         |
| ٢١_ تقريظ السيد محمد السمناني                    |
| ۲۷- تقريظ السيد على الجعفري٢٢                    |
| ٢٦٣ ـ تقريظ الفاضل الاديب فيض فاروقي ٢٦٣         |
| ٢٧٨ ـ تقريظ الفاضل الحنفي الفشاوري               |
| ٢٥ ـ تقريظ جناب الشيخ يحي                        |
| ٢٦ ـ تقريظ جناب الشيخ محمد تقى الاصفهاني ٢٦٨     |
| ٢٤- تقريظ الشيخ نورالله الاصفهاني                |
| ۲۸_ تقریظ فاضل الکلباسی                          |
| 19- تقريظ جناب السيدر يحان الله الطهر اني . ٣٧٣- |
| • سور تقريظ جناب محمد بن على العاملي             |
| اس تقريظ جناب الحاج فخر الاسلام ٢٥٨              |
| ٣٨ تقريظ جناب الحاج ملاعلى اكبر سيستاني٢٨١       |
| ساس تقريظ ملاعبد الله تربت حيدريه                |
| مهسو تقريظ علامه طباطبائي نجفي                   |
| ۳۵_تقريظ فاضل مندى جامع                          |
| ٣٦_ تقريظ آيت الله سيد محمد كاظم طباطبائي٢٨٨     |

٢- خط علامه ابوالقاسم الطباطبائي (ره) ...... ٢١٨ ٤- خط محمد حسين ابن الشيخ الماز ندراني ..... ٨\_خط آيت الله حبيب الله الغروي الجيلاني ....٣١١ 9۔خط آیت اللہ محمہ حسین الکا ظمی ...... ٠١- دوسر اخط آيت الله محمد حسين كاظمى خجفي ٣٢٢. اا۔خط آیت اللہ سید حسین بحر العلوم نجفی .... ۳۲۳ ۱۲ خط آیت الله الفاضل محمه الغروی ..... ۱۳۰۰ خط جناب سید سلیمان رضوی بوشهری .... ۳۲۲ ١٠١٧ خط جناب سيد حسين طباطبائي ..... جناب سید حسین طباطبائی کی تقریظ کتاب "ناصر العترة الطاهرة" پر ..... جناب سيد حسين طباطبائي كي تقريظ كتاب "تكليف المكلفين" پر ...... است ۱۵۔ تفسیر لوامع التنزیل نہ ملنے پر ایک خط... ۳۳۳ ۱۷۔ تفسیر لوامع التنزیل کے ملنے پر خط ..... ۳۳۵ ۷۱-خط مولوی فقیر محمد ..... ۱۸۔خط ملامیر زامحمہ حسن یز دی نجفی ...... 19 خط جحة الاسلام آقاى سيد محمد كاظم الطباطبائي ا٣٣ ٢٠\_خط سر كارشيخ عبد الله المازند راني نجفي .... ٣٣١ (4) ا۲\_دو سراخط..... ۲۲\_خط آیت الله میر زاحسین بن میر زاخلیل ۳۴۳ ٢٣- خط آ قاي شيخ فتح الله الغروي الاصفهاني .. ٣٣٧٣

ےسل تقریظ دوم..... ٣٨ ـ تقريظ آيت الله آخوند كاظم خراساني .... ٢٩٠ ٣٩\_ تقريظ آيت الله شيخ عبد الله مازندراني ..... ٢٩١ ٠٠٨ ـ تقريظ آيت الله شيخ على يز دي حائري .... ٢٩٣ ايه\_ تقريظ ابوالقاسم ابن محدر ضاالطباطبائي....٢٩٣ ۲۳ ـ تقريظ آيت الله سيدابرا هيم موسوي كاظمي ۲۹۵ ۳۶۷ ـ تقريظ آيت الله محمه حسين حائري.....۲۹۷ ٣٨٠\_ تقريظ ملامحمه على نخجواني خجفي ......٢٩٨ ۵۷- تقریظ آیت الله غلام حسین مرندی .... ۳۰۰ ٣٠٠ ـ تقريط آيت الله شيخ فتح الله اصفهاني ..... ٣٠٠ ٧٠٢ - تقريظ مير زامحمه على نجفي شاه عبد العظيمي ٣٠٢. ٣٠٨\_ تقريظ الشيخ محمه على الرشتى النهجني .....٢ ٩٧- تقريظ مير زافضل الله حائري المازندراني ٣٠٠٣ ۵۰\_تقریظ میر زاحسین فاضل ...... ۵۱\_ تقریظ ابورشید محمد جمیل امر تسری ..... ۲۰۰۷ ۵۲\_ تقریظ سر کار حکیم محمد اجمل ......۲ ب)خطوط ..... ا\_فاضل محقق ارد کانی (ره) ..... ۲\_خط آیت الله شیخ محمر حسین حائری مازندرانی. ۳۱۱ ٣١٢ : خط آيت الله سيد اساعيل صدر ..... سم۔فاضل محقق ارد کانی(رہ) کادوسر اخط ..... mlm ۵\_خط سوم الفاضل محمد حسين الارد كاني ..... ٣١٥

| ۲۴۷- خط میر زامحمه علی نجفی شاه عبد العظیمی ۳۴۵ |
|-------------------------------------------------|
| ۲۵۔خطسیدزین العابدین ابن سید ابوالقاسم . ۳۴۶    |
| ۲۷_ دوسر اخط                                    |
| ٢٧-خط محمد صادق الملقب به فخر الاسلام ٣٣٨       |
| ۲۸_خط مير زامحمه صادق فخر الاسلام               |
| ۲۹_خط میر زامحمد علی شھرستانی ۳۵۱               |
| • ۳۰ خط سیدر ضاحسین سیستانی                     |
| اسله خط على ابوالحسن الموسوى الشوسترى سا٣٥٨     |
| تصيده غراء ۳۵۳                                  |
| تقريظ الشيخ محمد اليز دي مد ظله ۳۵۴             |
| 🖊 تعليقه وقصيره شيخ نظر علي واعظ                |
| تصیده مدحیه میر زامحد رضاشیر ازی                |
| قصائد وتقريظات منظوم                            |
| قصيده مدحيه                                     |
| مختلف قطعات تواريخ انطباع                       |
| قطعات تاریخ از کلام عرشی                        |
| قطعه تاريخطبع تفسيراز كلام نحيف                 |
| قطعه تاریخطبع تفسیراز کلام احقر                 |
| SAVANEH QAASIMIr20                              |



النجم لسنسم الأيسار سورت

والذنب للعين لا للنجم في صغر

لیکن در حقیقت ہم کو غیروں کی شکایت فضول ہے، خود ہماری جماعت نے اپنے آثار علمیہ کی نشرو اشاعت کو ضروری نہیں سمجھا، ہم نے خدمات انجام دئے اور اتنے اہم خدمات کہ اپنے سے زیادہ تعداد، قوت و ثروت رکھنے والوں پر سبقت حاصل کی مگر زیر پر دہ ،اس طرح کہ عالم، دیدہ دلیری کے ساتھ ہمارے مساعی اور خدمات جلیلہ کا انکار کر تاہے۔

تقیہ کے زمانہ میں تلواروں کی چھاؤں میں ہر کرنے والے اسلاف نے اپنے فرائض کو پوری جانفشائی سے انجام دیااور شیعیت کی ایک غیر متز لزل بنیاد قائم کی گر کھلے میدان میں تبلیغ ند ہب اور نشر واشاعت کرسکنے والے اخلاف نے موقع کو غنیمت نہ جانا اپنے پیش رواسلاف کے نقش قدم سے علیحدہ ہٹ کر ان کی عرق ریزی اور جانفشانیوں پر پانی پھیر دیا، نہ اپنی ہستی کو و نیا کی نظر وال میں قابل و قعت بننے دیا اور نہ اپنے بزرگوں کے نام کو زندہ رکھا۔ اہل سنت قابل مبار کباو ہیں کہ انھوں نے اپنے آثار علمیہ کی حفاظت اور نشر واشاعت میں کوئی کو تاہی نہیں کی، علاوہ ان مطابع کے جو مصر و بیر وت میں ہمیشہ کتب علمیہ کی اشاعت میں مصروف ہیں، مؤلفات کے ذریعہ سے اپنے پیش رواسلاف کے کارناموں کو زندہ رکھتے ہیں، کاتب چپلی میں مصروف ہیں، مؤلفات کے ذریعہ سے اپنے پیش رواسلاف کے کارناموں کو زندہ رکھتے ہیں، کاتب چپلی احیاب کشف الظنون میں اپنے فرقہ کے مؤلفات کی فہرست لکھ کران کے علمی خدمات کا جس عنوان پر احیا کیا ہے اسکی نظیر نہیں مل سکتی۔

کاش شیعوں کی بھی کوئی ایس کتاب عالم اسلام میں ظاہر ہوئی ہوتی جوائے آثار علمیہ کا احیاکرتی۔میرا خیال ہے کہ آج تک ہماری ملت حقہ کے بہت ہے افراد کوخود اس بات کا اندازہ نہ ہوگا کہ ان کے ابنائے ملت کے مؤلفات اتنی تعداد میں بھی جو کشف الظنون کی تمین جلدوں کی فہرست کے مقابلہ میں پیش کئے جا سکیں ؟ افسوس ہے کہ ہماری قوم کوخود اپنی ہستی اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کیامیرے قلم کے نکلے ہوئے یہ الفاظ جرت واستعجاب کے ساتھ نہیں دیکھے جاتے کہ شیعوں کے علمی مؤلفات کی فہرست جمع کی ہوئے یہ الفاظ جرت واستعجاب کے ساتھ نہیں دیکھے جاتے کہ شیعوں کے علمی مؤلفات کی فہرست جمع کی تعداد کشف الظنون کی تمیوں جلدوں کے مندرجہ کتب سے دوچند نکلی۔



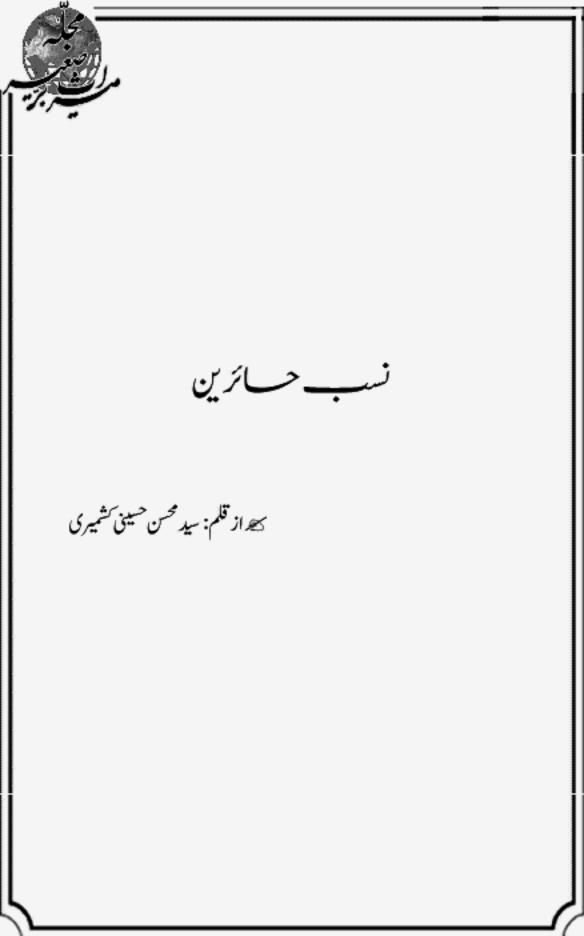



### حائريبين كانسب اوران كاخاندان

از قلم: ججة الاسلام سيد محسن حسيني تشميري

ہماراموضوع حائرین کانسب اور ان کاخاند ان ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں کشمیر میں سادات رضوی کے متعلق مخضر اطلاعات پیش کرتے ہیں۔

تشميرين سادات رضوي

یوں تو کشمیر میں سادات کے بہت سارے قبیلے آباد ہیں لیکن افسوس کہ ان کی کوئی مفصل تاریخ اب تک سامنے نہ آسکی اور نہ ہی ان کا شجرہ نسب محفوظ کرنے کیلئے کوئی خاص کوشش کی گئی ہے۔ بہر حال کشمیر میں سادات رضوی تین قبیلوں پر مشتمل ہیں۔ ان کے اجداد مختلف راستوں اور ملکوں سے یکے بعد دیگرے دین اسلام کی تبلیغ کیلئے کشمیر آئے تھے۔ پھر ان کی اولاد میں بعض افراد ھندوستان ،پاکستان،

ایران اور عراق کے علاوہ امریکاءاور پورپی ممالک میں جاکر بھی آباد ہو گئے۔

سادات رضوی کی پہلی شخصیت میر سید حسین فتی تھے جو پچھ فضلاء کے ہمراہ سلطان سکندر بت شکن کے دور حکومت میں ۱۳۸ ہجری میں قم سے ہجرت کر کے تشمیر آئے۔ (۱) آپ کاسلسلہ نسب حضرت موسیٰ المبر قع تک پہنچتا ہے۔ آپ کی کثیر اولاد کشمیر اور بیرون کشمیر موجود ہے۔ فقیہ جلیل القدر علامہ سید

ابوالقاسم رضوی حائری ان ہی کی نسل سے ہیں۔

حيد مدر ون

سادات رضوی کی دوسری شخصیت ہیں جن کے دو بیٹوں سید ذوالفقار اور سید عزالدین سے ان کی نسل کشمیر میں آگے بڑھی لیکن معلوم نہیں کہ آیاسید محمد خود کشمیر آگئے تھے یاان کے فرزندان نے کشمیر میں سکونت اختیار کی تھی۔فقیہ اہل بیت ملاحیدر علی انصاری (۱۳۳۳ ہجری) نے ذوالفقار کے ذیل میں لکھا ہے:

در ۸۴۷ ھجری به کشمیر.(۱)

اس جملہ سے اگر چہ صریحاً معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ۸۴۷جری کو کشمیر آئے تھے لیکن احمال قوی یہی ہے کہ وہ اسی سال خود اپنے برادر سید عزالدین کے ساتھ کشمیر آئے تھے کیونکہ ان کے برادر کی نسل بھی کشمیر میں موجود ہے۔اس کے علاوہ تاریخ میں ان کے مزید حالات ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہیں۔سید محمد کا سلسلہ نسب اس طرح ہے:

السيد محمد بن السيد سلطان احمد بن السيد أبو البقاء بن السيد محسن بن السيد مرسل بن السيد فريدون صائم بن السيد سلطان أويس بن السيد عطاء الله بن السيد محمد هاشم بن السيد ابراهيم بن السيد محمد صالح بن السيد أحمد بن أبو أحمد موسي المبرقع بن الامام محمد تقي الجواد عليهم السلام.

سيد صفدرخان رضوى

جومو کی المبر قع کی اولادسے ہیں ہیہ کون تھے اور کب کشمیر تشریف لائے ابھی تک پچھ پیۃ نہیں چلا۔ موصوف کی اولا دزیادہ تر"کلہ پورہ بیر وہ"میں رہتی ہے جیسا کہ ملامحمہ جواد انصاری (۱۲۸۱ہجری)نے علامہ سید ابوالقاسم رضوی کو لکھاتھا۔ <sup>(۳)</sup>

> ر فصل الخطاب، ج۲،ص۲۔ ۱ فصل الخطاب، ج۲،ص۲۔

٣- السادة في السيادة السادة ، ص٣١٣-



## میرسید حسین فتی

حائرین کے جداعلیٰ میر سید حسین فتی تھے جو ۸۲۱ ہجری میں قم سے تشمیر تشریف لائے۔ آپ کا مع**م میرائیم ہے۔** سلسلہ نسب اس طرح ہے:

السيد حسين القمي بن السيد احمد بن السيد منهاج بن السيد جلال بن السيد قاسم بن السيد علي بن السيد حبيب بن السيد حسين بن ابي عبدالله السيد احمد نقيب قم بن أبي علي السيد محمد الاعرج بن ابي المكارم السيد بن ابي جعفر السيد موسي المبرقع بن الامام ال٠٥مام أبى جعفر محمد التقي بن الامام علي الرضا عليهم السلام.

چونکہ آپ تم کے باشندے سے اس وجہ سے یہ لقب نہ فقط آئ تک آپ کے نام کے ساتھ المحق ہے بلکہ آپ کی بعض اولاد بھی اسی لقب سے معروف ہوگئ جن میں خود سید ابوالقاسم حائری بھی شامل ہیں۔ آپ سید جلیل القدر عالم ، فاضل اور فقیہ سے ۔ آپ کی بعض کرامات اب تک شمیر میں مشہور و معروف ہیں۔ شمیر کاباد شاہ سلطان سکندر اور دیگر اراکین حکومت آپ کابہت احترام کرتے ہے۔ لیکن سلطان نے اپنے فرزند زین العابدین کو آپ کی خدمت میں پڑھنے کیلئے بھیجا جو اپنے باپ کی موت کے بعد تشمیر کا بادشاہ بنا۔ اس نے اپنے عہد میں آپ کے مخارج کے لئے پورا" پرگنہ "دے دیا جو بعد میں سید حسین فمی کی نام ہنا۔ سیدہ پورہ" کہلا یا۔

یہ سید حسین فتی کی جدوجہد اور محنت شاقد کا نتیجہ تھا کہ ''زینہ گیر ''(سوپور) سے ''تر ہگام'' (کیوارہ) تک کاوسیع علاقہ شیعیان علیٰ ہے آباد ہوا۔ آپ کا نقال کے شعبان اکا ھیں ہوااورآپ اپنے ہی آباد کر دہ محلہ ''سیدہ پورہ''میں دفن ہوئے۔

آپ کے مرقد پر ایک خوبصورت روضہ بھی تغمیر کیا گیاجس کی و قٹا فو قٹامر مت ہوتی رہی۔مومنین دور دراز علاقوں سے آپ کی زیارت کو آتے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں سے ایک کتاب بھی ہے جس کانام

ا\_السادة في سيادة السادة ،ص٢١٣\_٢١٣\_



ر مط ہے ہی عاب و بعد و سے معاورہ کر بعد میں ماہ مدے میں وہ وہ وہ وہ میں عام مہت کے درج ذیل دو فرزند تھے:

ا۔علامہ سید احمد رضوی: آپ کا شار اپنے دور کے اعاظم علماء میں ہو تا ہے۔ ان کا مد فن اپنے والد کے روضہ کے باہر ایک قدیم در خت کے نیچے"سیدہ پورہ زینہ گیر "میں ہے۔

۲۔علامہ فقیہ حان سید محمد: جوسادات "احمد پوره" تا نتر بے پوره "اور "پایہ گام" کے جدامجد ہیں۔ ان کے تین فرزند سے ۔ ایک سید صالح جو "پایہ گام" میں دفن ہیں اور ان کی اولاد "احمد پورہ پایہ گام" میں ہے۔ دوسرے فرزند کانام علامہ سید ابوالقاسم نے نہیں لکھا ہے۔ البتہ ہمارے پاس جو خطی شجرہ موجود ہے اس میں ان کانام قاسم لکھا ہے۔ وہ سادات سازگری پورہ کے جد ہیں جو حلیم شاہی کے نام سے معروف ہیں۔ تیسرے فرزند کانام سید حسن تھا۔ آپ" تا نتر بے پورہ" میں دفن ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ حاج سید محمد کے سب سے بڑے فرزند کانام سید حسن تھا۔ آپ" تا نتر بورہ "میں دفن ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ حاج سید محمد کے سب سے بڑے فرزند کے علامہ سید ابوالقاسم رضوی ان ہی کی پانچویں نسل ہیں۔ (۱)

محمد کے سب سے بڑے فرزند سے علامہ سید ابوالقاسم رضوی ان ہی کی پانچویں نسل ہیں۔ (۱)

علامه البوالقاسم رضوى نے ميرسيد حسين فمى تك اپناسلسله نسب اس طرح بيان فرمايا به: أبو القاسم معروف بالقاسم بن الحسين بن النقي بن الحسين بن علي بن السيد ابي الحسن بن الحاج سيد محمد (المدفون درقريه احمد پوره) بن السيد حسين القمى (٣)

علامہ سید ابوالقاسم رضوی کے والد سید حسین پیشہ کے لحاظ سے پشمینہ کے تاجر تھے۔اور وہ اکثر ہندوستان کے مختلف شہروں میں تجارت کی غرض سے جاتے تھے(<sup>(۱)</sup> حبیبا کہ آج بھی کشمیر کے تاجر حضرات میں یہ رسم رائج ہے کہ وہ سر دیوں کے موسم میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں جاکر تجارت

ا۔ د*انشنامہ* شی*عیان ک*شمیر، ج۱،ص ۱۸۸\_۸۲۸

٢ ـ السادة في السيادة السادة، ص١١٠ـ٢١٢ـ

٣-السادة في السيادة السادة ، ٣٠٠٠-

۳- سوانع قاسمی ، <sup>ص۸</sup>-





حالات زندگی

آیت الله سید ابوالقاسم ر ضوی قمی لا ہورگ

كه از قلم: آیت الله سید علی حائری رضوی تشمیری ثم لاموریٌ

فرزند آیت الله سیدابوالقاسم حائری فتی



بر گرفته از جلد سيزدهم تفسير لوامع التنزيل وسواطع التأويل



تفیر "لوامع التنزیل و سواطع الباویل" کے مصنف آیت اللہ سید ابوالقاسم رضوی فی تشمیری لا ہوری کے مفصل حالات زندگی ان کے فرزند ارجند آیت اللہ سید علی حائری لا ہوری (متونی ۱۳۹۰ ہجری) نے "سوائح قاسی" کے نام سے تحریر فرمائے تھے۔ بہت کو شش اور تلاش کے باوجو داصل کتاب ہمیں دستیاب نہ ہوسکی لیکن خوش قسمتی سے تفییر لوامع التنزیل و سواطع التاویل کی جلد نمبر تیرہ کے آخر میں اس کتاب کا خلاصہ آیت اللہ سید علی حائری کے فرزند ارجند سیدر ضی رضوی کے قلم سے الکو بو چکا تھا اوراس کے علاوہ اس کتاب کا "سوائح قاسی "کے نام سے ہی حرمت علی صاحب گاار دوتر جمہ بھی چھپا تھا۔ شاکع ہو چکا تھا اوراس کے علاوہ اس کتاب کا قاری متن اور سید حرمت علی صاحب گیا ردوتر جمہ بھی چھپا تھا۔ ہم یہاں تفیر لوامع التنزیل سے سوائح قاسی کا فاری متن اور سید حرمت علی صاحب گی چاپ کر دہ کتاب سے اردو متن کوکسی کی بیشی کے بغیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر دہے ہیں۔

ادارہ "آب" برصغیر کی دیگراہم شخصیات کے آثار کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ برصغیر کی بعض قد آور شیعہ شخصیات کی تمام تالیفات کو ایک مجموعے کی صورت میں پیش کرنے کاعزم رکھتا ہے۔ جن میں آیت اللہ سید ابوالقاسم رضوی لاہوری اور ان کے فرزندار جمند علامہ سید علی حائری لاہوری بھی شامل ہیں۔

ان دوبزرگ ہستیوں کے ۱۵۰ میں سے پچاس کے قریب آثار ہم نے جمع کرنے کے بعد کمپوز کر لیے ہیں جبکہ باتی آثار اسمی تک ہماری دسترس میں نہیں ہیں۔ لہذا تمام مومنین اور در مندان ملت سے بالعموم اور ان کی اولا دواحفاد اور ان کے خاندان والوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس سلسلے میں دیگر تعاون کے ساتھ ساتھ کتب کی فراہمی اور ان کی نشاندہی میں "آب"کے ساتھ تعاون فرمائیں

آپ اس تعاون کے ذریعے جہال مذہب حقد کی تروت کو تبلیغ میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں گے، وہاں پر اہل بیت اطہار علیہم السلام اور ان دوعظیم ہستیوں کی ارواح طیب کی خوشنو دی کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کے حالات و آثار دوسروں کے سامنے احیاء کرکے اپنی معنوی زندگی اورا یک زیدہ وجاوید قوم ہونے کا ثبوت بھی فراہم کریں گے۔

> مآب مرکزاحیائے آثار برصغیر



له الحَمد والمنة والصّلوة علي محمد المبعوث إلي كافة الانس والجنّة وآله الطّاهرين الذين حُبّهم جُنّه و دليل إلى الجَنّة.

نبذى از حالات حجة الاسلام والمسلمين ناصر الملت والدين مرجع الأعلام والمجتهدين آيت رب العالمين سيد المفسرين كاسر اعناق الملحدين مولانا الحاج السيد أبو القاسم الرضوى القمى مفسر تفسير لوامع التنزيل سواطع التأويل عليه الرحمة والرضوان وخصته الله بدرجات الفضل والإحسان واسكنه الله مع أجداده في روضات الجنان.

#### بیان شجره نسب مفسر علامه(ره)

سلسله شجره نسب مفسر علام حسب ذيل است:

رضي الرضوي بن على الحايرى وأخوه أبو الفضل ابنى سيد أبو القاسم (الله المحسين بن النقى بن أبى الحسن بن الحاج سيد محمد المدفون فى قرية أحمد بوره كشمير بن السيد حسين القمى بن السيد محمد بن السيد احمد بن السيد منهاج بن السيد جلال بن السيد قاسم بن السيد على بن السيد حبيب بن السيد حسين بن أبى عبدالله السيد احمد نقيب القم بن أبى على السيد محمد الاعرج بن أبى المكارم السيد احمد بن أبى جعفر السيد موسى المبرقع بن الإمام الهمام أبى جعفر محمد التقى عليه السلام بن الإمام معمد باقر الكاظم عليه السلام بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام بن الإمام محمد باقر عليه السلام بن الإمام زين العابدين عليه السلام بن الإمام أمير المومنين على ابن أبي طالب عليه السلام وأمهم البتول عليه السلام بن الإمام أمير المومنين على ابن أبي طالب عليه السلام وأمهم البتول عليه السلام بن الإمام أمير المومنين على ابن أبي طالب عليه السلام وأمهم البتول

ا.مرحوم مغفور حجة الاسلام را سه برادر ديگراند:

یکی سید احمد؛ وی را سه فرزند بودند: ۱) سید محمد پس و او را دو فرزنداند، سید اعجاز حسین و سید مصطفی ۲) سید مرتضی که او را یک فرزند است سید مجتبی، دوم سید محمد و او را دو فرزنداند، سید اکبر و سید اصغر، سوم سید نقی و او را یک فرزند است، سید رضا «حفظهم الله تعالی عن جمیع الآفات و کثر الله امثالهم مروجین للدین»



فاطمه سيدة نساء العالمين بنت محمد المصطفى رسول ربّ العالمين خاتم النبيين بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف، كذا نقله في كتاب سيادة السادة.

جد أعلای مرحوم مفغور خلد آشیان حضرت مفسر علامه که موسوم است به سید حسین قمی از بلده معصومه قم در بلده کشمیر رسید و توطن آنجا اختیار فرمود، اما والد ماجد مفسر علامه که نیز موسوم به سید حسین است به غرض تجارت پشمینه از شهر کشمیر در دار السطنت لکهنو هر سالی میآمد و در دربار پادشاه هند شرف حضوری حاصل میکرد.

#### بیان ولادت و صغر سنی مفسر علامه(ره)

در سنه ۱۲۴۹هـ در بلده فرخ آباد ـ که بلدهای است از بلاد هند ـ مفسر علامه تولد یافت و در صغر سنی شوق و ذوق وی به طرف تحصیل علوم دین غالب بود. کم کم چنان که به رشد و بلوغت رسید، زکاوت و شوق تحصیل علوم بیشتر شد. اگرچه مرحوم سید حسین علیه الرحمه خواست که در فن تجارت مهارت کامل حاصل کند ولاکن وی به سوی آن توجه نفرمود و تمامی همت خود را به تحصیل مقدمات مبذول داشت.

#### بیان تعلیم مفسر علامه(ره)

بعد از طی مراحل و قطع منازل مقدمات در تحصیل فقه و اصول فقه و اصول عقاید و علم تفسیر و علم حدیث و غیرها در خدمت فخر المجتهدین آیت الله فی العالمین سلطان العلماء آقا سید محمد، مجتهد أعلی حضرت واجد علی شاه پادشاه بلده لکهنو مشغول تحصیل شد و بعد از تکمیل از جانب سلطان العلماء علیه الرحمة بهلقب فاضل أبو القاسم مشهور گشت. آنگاه از جانب سلطان العلماء و نیز از جانب سید العلماء سید تقی صاحب(ره) اجازه پیش نمازی حاصل کرد.

اسلطان العلماء سيد محمد فرزند ارشد آيت الله العظمي سيد دلدار على غفر آن مآب نقوى است كه در سال ١١٩٩ متولد و در سال ١٢٨۴هجرى در لكهنو فوت شد. ايشان مثل پدر تاليفات زيادى دارد همچون ضربت حيدريه، البوارق الموربقه، بارقه ضيغميه و... تمام اين تاليفات از طرق اداره مآب بزودى ان شاء الله چاپ خواهد شد.



#### کیفیت ورود مفسر(ره) در لاهور

مختصراً آنکه به اراده زیارت عتبات عالیات در عصر حاتم زمان مخیر دوران مروج الایمان مشید الارکان سرکار جلالت آثار نواب علی رضا خان قزلباش علیه الرحمة و الرضوان، مفسر علامه به معیت والدین و اخوان خود که سید احمد و سید محمد و دیگر متعلقین در بلده لاهور وارد گشت. جلالت مرحوم نواب صاحب همین که شهره علم و فضل و کمال مفسر علامه(ره) شنید، برای هدایت و تعلیم اهل این بلد به توقف مفسر متمنی گشت. مفسر علامه برای چندی توقف در این بلد اختیار فرمود، آنگاه سر آنریبل حاجی نواب نوازش علیخان \_ کی \_ سی \_ آئی \_ ای مع اخیه الاصغر جلالت مآب نواب ناصر علیخان علیهما الرحمة و الرضوان برای حج بیت الحرام و زیارت حضور سید الأنام و باقی حضرات ائمه کرام علیهم السلام عازم گردیدند و حسب وعده مفسر علامه(ره) را به غرض تعلیم أرکان و مناسک حج به معیت خود بردند.

پس از ادای حَجة الاسلام بزیارت ائمه کرام علیهم السلام عازم عراق شدند و در آنجا زمانی مفسر علامه(ره) در مجلس درس حجة الاسلام نایب امام علیه السلام مفتی حلال و حرام شیخ مرتضی انصاری \_ که رئیس مذهب شیعه بود \_ حاضر می شد. پس آن مرحوم و نیز مرجع المجتهدین رئیس الملت و الدین علامه اردکانی علیه الرحمة اجازه اجتهاد به وی نوشتند.

#### کیفیت زیارت و سیاحت [و] بیان اجازهای اجتهاد مفسر علامه(ره)

بعد از آن به معیت نوابین عالیین برای سیاحت مملکت و سلطنت علیه عالیه ایران و زیارت و عتبه بوسی امام ثامن ضامن رضوی در بلده مشهد مقدس مشرف شد و مصاحبت و مجالست علمیه جماهیر علما و مشاهیر مجتدین مشهد و طهران و شیراز و قم و کرمان و اصفهان و غیره بلاد ایران حاصل کرد و از جماهیر اجازات اجتهاد برای مرحوم نوشتند. آنگاه به معیت نوابین عالیین مرحومین در بلده لاهور ملک پنجاب مراجعت فرمود. جلالت مآب سرکار نواب قزلباش چونکه فطرت نفس ذکیه داشت، غایت همت او در ترویج امور شرع مصطفوی و اشاعت مذهب حق در این بلاد جهل و طغیان مبذول بود لهذا مفسر علامه را از مراجعت به وطن مالوف مانع



گردید و مخارج و مصارف بلکه تمامی ما یحتاج انجناب را بر ذمت خود گرفت و در مواعظ و نصایح و تعلیم و احکام دین و نشر فضایل ائمه طاهرین طیبین علیهم السلام به قدر امکان کوشید.

بلد لاهور كه از قديم الايام معدن جهالت و مخزن ضلالت بود از مساعى جميله جليله نواب جلالت مآب و حضرت مفسر علامه عليه الرحمة، دار الشريعة و العلم مشهور گشت.

اموری که بعد از مراجعت از حج و عراق از مفسر علامه علیه الرحمة و الرضوان یادگار است:

#### بعد مراجعت اجرای مدارس و سلسله تعلیم در لاهور

اول؛ در مبادی زمان مفسر علامه در لاهور مدرسه امامیه اجرا فرمود و نواب جلالت مآب تمامی مخارج و مصارف آن را از انواع شهریه مدرسین و اعطاء کتب و وظایف طلاب دین و انعام و اکرام امتحانات متعلمین بر ذمت خود متحتم گردانید و مسافرین طلاب که از اطراف و جوانب بیرونجات به غرض تحصیل علوم دینیه می آمدند برای ایشان به سفارش مفسر علامه نواب جلالت مآب، مکان و طعام مقرر می فرمود. أعلی ترین طبقه از طلاب که به درجه تکمیل رسیده بودند در مجلس درس مفسر علامه علیه الرحمة حاضر می شدند و در ام العلوم فقه و حدیث و اصول فقه و کلام و تفسیر و غیرها مشتغل بودند که از ایشان در این وقت بحمد الله سبحانه، به کثرت تلامذه مفسر علامه در دیار و امصار مختلفه این ملک پنجاب منتشر و در عدایت و تعلیم خلق مشغول اند.

#### تعمير مسجد جامع و اقامه جمعه و عيدين در لاهور

ثانی؛ مفسر علامه علیه الرحمه، جناب نواب جلالت مآب را محرک شد تا در بلده لاهور، مسجد جامع امامیه بنا کرده شود و از همان زمان نماز جمعه و نماز عیدین و نماز خمسه یومیه به جماعت مفسر علامه علیه الرحمه ادا می فرمود و افطاری ایام ماه صیام و سائر مصارف و مخارج روشنی و طعام در لیالی و ایام متبرکه تمام سال به ایمای مفسر علامه، نواب جلالت مآب مقرر نمود که بحمد الله تاکنون نسلاً بالنسل جاری و ساری است و تاریخ بنای مسجد مرقوم ذیل است:



#### تاریخ بنای مسجد(جامع امامیه لاهور) از کلام نواب ناصر علیخان مرحوم

چو نواب حاجی نوازش علیخان بنا کرد مسجد ز الطاف یزدان پی سال تاریخ او گفت ناصر که بانی مسجد نوازش علیخان

#### تعمیر حسینیه و کیفیت تعزیه داری و مواعظ

ثالث؛ به ایمای علامه علیه الرحمه، نواب جلالت مآب متعدد حسینیه تعمیر فرمود و ایام ولادت و وفات هر معصوم مطهر علهیم السلام مجلس روضه خوانی و مواعظ معین نمود تا بعد از فراغت اطعام مساکین مومنین نموده آید و در عشره محرم الحرام بخصوصیت تمام علاوه روضه خوانی، بنفسه مفسر علامه مواعظ می فرمود و عموماً سه چهار ساعت کامل اهداء ضالین و ارشاد مومنین و نشر فضایل حضرات ائمه طاهرین و احکام حلال و حرام شرع متین را بیان می فرمود.

چونکه عموماً طرز بیان مفسر علامه(ره) متضمن حقایق قرآنی و دقایق فرقانی خالی از تعصب به احادیث متفقه فریقین میبود، عارفین هر ملت و مذهب در مجلس وعظ مفسر علامه به اشتیاق تمام حاضر می شدند و به این نوع در این عرصه تقریباً پنجاه سال، هزارها نفوس خبیثه ضاله به نور هدایت و ضیاء اله فائز شدند فالحمد لله علی ذلک.

#### ذكر سلسله تصانيف مفسر

رابع؛ برای تعلیم مؤمنین و طلاب[،] کتب و رسایل در اصول دین و فروع دین تصنیف فرمودهاند و اکثر کتب و رسایل مصنفه مفسر علامه علیه الرحمة را نواب جلالت مآب طبع و شایع نمود و سلسله تالیف و تصنیف مفسر علامه وسیع است زیرا که در علوم مختلفه آن جناب کتب و تصنیفات به کثرت تصنیف فرموده اند.

#### اسماء مصنفات مطبوعه در هر علم

مصنفات مطبوعه أن مرحوم حسب ذيلاند:

- ١) معارف ملة ناجيه و ناريه(فارسي)؛
  - ٢) ناصر العترة الطاهره (فارسي)؛
    - ٣) برهان المتعه (فارسي)؛



۴) کتاب البشري، شرح مودهٔ القربي همداني در دو جلد (فارسي)؛

۵) حقائق لدني، شرح خصائص امام نسائي (فارسي)؛

٤) حجج العروج (عربي)؛

٧) شق القمر (عربي)؛

٨) سيادة الساده درعلم نسب(فارسي)؛

٩) تجريد المعبود در شبهه يهود(فارسي)؛

١٠) ابطال تناسخ(فارسي)؛

١١) جواب لا جواب، اثبات تعزيه داري(فارسي)؛

۱۲) خیر خیر پوری در اجوبه سنیان(فارسی)؛

١٣) رساله نفي الجبر (فارسي)؛

۱۴) رساله نفی رویت الله (فارسی)؛

١٥) اجوبه زاهره جواب سنيان (فارسي)؛

۱۶) جواب بالصواب در طعام اهل کتاب(عربي)؛

١٧) جواب العين در وجه كسوفين(فارسي)؛

۱۸) اركان خمسه در فقه (اردو)؛

۱۹) انوار خمسه در فقه (فارسي)؛

٢٠) هدايت الغاليه، جواب غاليه (فارسي)؛

٢١) برهان البيان، تحقيق آيه استخلاف(فارسي)؛

۲۲) هدایت الاطفال در علم عقاید درسی(فارسی)؛

۲۳) تكليف المكلفين، حصته اول در عقايد(فارسي)؛

۲۴) تكليف المكلفين، حصه دوم در فروع دين؛

۲۵) ارض العتاق در اباحه زمین کربلا (فارسی)؛

۲۶) حكمت الايلام در اسباب ابتلا (فارسي)؛

۲۷) رساله ابراز در اعجاز على وقت خلافت (فارسي)؛

٢٨) رساله تعبد ما لا بد وجه سجده كردن به طرف كعبه (فارسي)؛

٢٩) رساله غروب الشمس (فارسي)



#### اسماء مصنفات غير مطبوعه در هر علم

اما مصنفات غير مطبوعه از مفسر علامه حسب ذيل اند:

- ١) خلاصة الاصول (عربي)؛
- ۲) تذكره ملاء الاعلى در كلام (فارسى)؛
  - ٣) براهين اللعنه (عربي)؛
  - ۲) زبدة العقايد (فارسى)؛
- ۵) تعلیقه بر شرح شیخ مقداد بر فصول طوسی؛
  - ٤) تعليقه بر شرح تجريد علامه (عربي)؛
  - ٧) تعليقه بر تهذيب الاصول علامه (عربي)؛
- ٨) صيانة الانسان، اجوبه اسئله نصاري (فارسي)؛
  - ۹) تعلیقه بر شرح باب حادی عشر (عربی)؛
    - ١٠) رساله خمس سادات؛
    - رساله حرمت نوروز (فارسی)؛
      - ١٢) تخريج الآيات (فارسي)؛
  - ۱۳) رساله ابانه در مصاهره صحابه (عربي)؛
- ۱۴) تعلیقه بر شرح میر عبد الوهاب (عربی)؛
  - ۱۵) شرح تبصره فقه علامه (عربی)؛
  - ۱۶) تعلیقه بر شرح مبادی الاصول علامه؛
    - ١٧) جُنَّهُ واقيه در عقايد، جلد اول؛
    - ۱۸) جنهٔ باقیه در فروع دین، جلد دوم.

#### متعلق تفسير لوامع التنزيل علامه مفسر

و اما مشهورترین تصنیفات این مفسر علامه علیه الرحمهٔ تفسیر لوامع التنزیل سواطع التأویل است که از قاف تا قاف شهره آفاق گردیده است. این تفسیر، جامع علوم عقلیه و نقلیه اصلیه و فرعیه است. در این تفسیر از قرائت و اشتقاق و لغت و شان نزول و تفسیر و تنزیل و تاویل و ترتیل و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابهه و خاص و عام و مقید و مفصل و رجال و درایه و روایه و اصول و فقه و کلام و



حکمت و فلسفه و اقوال مفسرین و تردید مخالفین باجله ادله و ابین براهین بحث کرده می شود، از آن است که حجم این تفسیر از سی الی چهل جزو بسیط می گردد. تفسیر مذکور به همین حجم سی مجلد از سی پاره قرآن مجید رب الحمید خواهد شد انشاء الله تعالی.

در این سیزده صد [۱۳۰۰] سال هیچ تفسیری در هیچ فرقه چنین جامع العلوم معدن فنون به جز این تفسیر تصنیف نشده است. حق آنست که به وجود این تفسیر ضرورت تفاسیر و کتب حدیث باقی نمی ماند. تقریظات جماهیر مجهتدین حجاز و مصر و قسطنطنیه و عراق و مشاهیر اعلام ایران و هندوستان و آفاق از شیعه و سنی که بر این تفسیر بی نظیر نوشته اند، در دو مجلد طبع شد و آن شاء الله جلد ثالث از تقریظات عنقریب طبع خواهد شد. مگر حیف که مفسر علامه علیه الرحمه در مقصد خود کامیاب نشد و دوازده مجلد تفسیر از دوازده پاره قرآن مجید به تکمیل رسانیده، به حکم: ﴿یَا أَیْتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ازْجِعِی إِلَی رَیِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلی به حکم: ﴿یَا أَیْتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ازْجِعِی إِلَی رَیِّكِ رَاضِیَةً مِّرْضِیَّةً فَادْخُلی فِی عِبَادِی وَادْخُلی جدی از به حکم: ﴿یَا اَنْتُهُ النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ازْجِعِی إِلَی رَیِّكِ رَاضِیَةً مِّرْضِیَّةً فَادْخُلی فِی عِبَادِی وَادْخُلی دار فانی به دار جاودانی انتقال فرمود. ﴿إِنَّالِتُهِوَائِا اِلْیَهِ رَاجِعوت ﴾ دار فانی به دار جاودانی انتقال فرمود. ﴿إِنَّالِتُهِوَائِا اِلْیَهِ رَاجِعوت ﴾ دار فانی به دار جاودانی انتقال فرمود. ﴿إِنَّالِتُهُ وَائِا اِلْیَهِ رَاجِعوت ﴾ دار فانی به دار جاودانی انتقال فرمود. ﴿إِنَّالِتُهُ وَائِا اِلْیَهِ رَاجِعوت ﴾

#### ذكر بعض خصايص مفسر علامه عليه الرحمه

خصایص مفسر علامه بسیارند اما به ذکر دو خاصه اکتفا کنیم:

اول: در امور شرعیه هرگز رعایت احدی نمی کردند، اگرچه اولاد و اخوان و امرا و شهزادگان بودهاند. در مجلس عام تنبیه و تحذیر به ایشان فرمودند و گاهی از عیب کسی اغماض و چشم و پوشی نکردند بلکه در حین مواعظ اسماً همان شخص را مخاطب گرفته عذاب و عقاب را بیان می فرمودند.

ثانی: هرگاه گاهی از کسی رنجیدند قلب و سینه را از غصه و کینه وی گنجینه نساختند فوراً تقصیر او را نسیاً منسیا می فرمودند و از خاطر محو می کردند.

> ارسوره فجر (۸۹) آیت:۳۷ تا۳۰ ۲ سوره بقر ه(۲) آیت:۵۲ ا



ذكر بعض مفيد عام وصاياى مفسر علامه(ره) (كيفيت وصيت و وفات حسرت أيات علامه عليه الرحمه)

بدانکه مفسر علامه علیه الرحمه یک ماه پیشتر از وفات، تارک تصنیف شده بودند و می فرموده اند که به وقت قلم به دست گرفتن آثار تشنج در انگشتان پدید آید و اکثر در این ایام آخر می گفتند که آثار و علامات موت بر من ظاهر شده می رود، انتظام سفر آخرت می باید کرد. چنانچه در اواخر ماه ذی الحجه الحرام سنه ۱۳۲۳ فقیر حقیر را حسب ذیل وصیت فرمود:

اول؛ آنکه ای فرزند مردن بر حق است، برای خیر عواقب امور همیشه دعا باید کرد. ثانی؛ توصل ارحام امری است ضروری همیشه مدنظر باید داشت، چه در این منافع دین و فواید دنیا به کثرت می باشند.

ثالث؛ مذهب برحق طریقه حضرات ائمه طاهرین علیهم السلام است، خود را و اولاد و انسال و اسلامیان را همیشه تلقین همین باید کرد.

رابع؛ زهد و تقوى من الله بايد داشت، چه انما يتقبل الله من المتقين.

خامس؛ همیشه تزکیه نفس و تصفیه قلب به پابندی اکل حلال و اجتناب از حرام باید کرد چه خباثت نفس و لقمه حرام را اثر شقاوت باشد.

سادس؛ دین را همیشه بر دنیا مقدم باید داشت که در همین صلاح دنیا و فلاح دین متصور است و بس.

سابع؛ بر میت من مثال جهال عوام الناس گریه نباید کرد بلکه تسبیح و تهلیل و تحمید رب المجید و صلوات بر محمد و آل او باید خواند.

ثامن؛ کفن کربلای معلی ممسوس ضریح مبارکه حسینی و برد یمانی ممسوسه ضریحه مقدسه نبوی مرا باید به پوشانید و در کربلاء یعنی امام باره نتهی شاه دفن باید کرد. تاسع؛ بعد غسل ثلاثه در آب کر تطهیر جسد من باید کرد.

**عاشر**؛ کتب خانه را ضایع نباید کرد.

حادى عشر؛ از اين دوازده مجلد تفسير مصنفه من شش جلد مطبوعه را به اهلش بايد داد و در انطباع شش مجلد سعى بليغ بايد كرد لعل الله يحدث بعد ذلك امراً. ثانی عشر؛ تمامی همت خود را در تصنیف و تالیف باقی هیجده مجلد همین تفسیر صرف باید کرد چه این مشغل بهترین مشاغل دین و دنیا است، موجب ثواب جمیل رب جلیل و باعث هدایت هر ضلیل ذلیل الی یوم القیامة است.

این بود مختصری از وصایای مفسر علامه علیه الرحمهٔ که تقریباً یک ماه از انتقال خود پیشتر به خاکسار وصیت فرموده [بود.]

#### بیان کشف و کرامت مفسر متعلق وفات

همین که هفتم ماه محرم الحرام سنه ۱۳۲۴ هجری رسید با وجود صحت ظاهره، فرزند رشید سید أبوالفضل رضوی القمی را \_ که خلف ثانی مفسر علامه است \_ به حضور جماعتی از مومنین فرمود: فرزند در این ایام از حال من بیخبر ماندن خطا باشد. پرسید: سبب چیست؟ فرمود: گمان نمی کنم که این هفته بیشتر زندگی کنم. این پیشین گویی را البته از کرامات الصالحین توانیم شمرد زیرا که بعد از هفتم محرم الی سیزدهم محرم برابر یک هفته تا سیزدهم محرم انتقال فرمودند و در این ایام یک هفته تا سیزدهم محرم الحرام به صحت تمام و عافیت ما لا کلام به سر بردند و حسب معمول در خانه خود در مجالس عزای عشره مشارکت فرمودند و سیزدهم محرم الحرام در مبارک حویلی نواب جلالت مآب حسب معمول شریک مجلس بودند.

#### ذكر رؤياي صادقه متعلق وفات مفسر

چون شب چهاردهم محرم شد، حقیر فقیر در رویای صادقه جلالت مآب جناب نواب ناصر علیخان مرحوم مغفور را میبیند کانه در پالکی از کربلای معلی مراجعت می فرمایند و اندرون پالکی نواب جلالت و مفسر علامه علیهما الرحمه را دراز کشیده می بینم. از خواب بیدار شدم و متردد گردیدم. فوراً خبر رسید که طبیعت مفسر علامه علیه الرحمه از جعده اعتدال منحرف گشته برای عیادت آنجناب حاضر شدم. معلوم شد که بعد از فراغت نماز صبح بغته به عارضه شدید دوران سر مبتلا شدند و دو ساعت بعد آثار سرسام هویدا گشت.

#### ظهور كرامت مفسر وقت احتضار



ساعت هشت از شب گذشته همین که وقت احتضار شد و حضار جمیعاً مشغول صلوات و دعا و استغفار بودند حسب ذیل کرامت عجیبه از مفسر علامه ظاهر گشت که وارد شده است جناب امیر علیه السلام فرموده است یا حارث همدان من یمت یرنی غالباً همان وقت مجیء جناب امیر علیه السلام بود سرکار جلالت مآب کربلائی نواب محمد علی خان در مجمع عام مومنین و مخلصین در آن وقت موجود بودند که مفسر علّامه نفس آخرین خواست بگیرد البته برای تعظیم و استقبال مولی المومنین امام المتقین علیه السلام سر مبارک آن جناب تا کمر تقریباً نیم ذرع از سریر بلند شد. اکثر حضار شبهه کردند که شاید مرحوم مغفور ارادهٔ نشست و مومنین فوراً برخاستند لاکن از مشاهده معلوم شد که در همان حال بلند شدن، نفس مطمئنه منقطع گردید و بعد از مشاهده معلوم شد که در همان حال بلند شدن، نفس مطمئنه منقطع گردید و بعد از دیگر نفسی نگرفت ﴿إِنَّا لِنَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَانِّا وَلَيْهِ وَانْ وَانْسَی نگرفت ﴿ إِنَّا لِلْهِ وَانْ الْهِ وَانْ وَانْهُ وَانْ وَانْهُ وَانْ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْ وَانْهُ وَانْ

#### بیان کیفیت تجهیز و تدفین مفسر مرحوم (نبذی از حالات تدفین مفسر علامه علیه الرحمه)

در وقت انتقال پر ملال مفسر علامه علیه الرحمه جناب جلالت مآب عامل السنة و الکتاب البالغ في طیب ذاته ومحامد صفاته إلي حد النصاب صدر الأرکان وبدر الاعیان أمین الملة والإیمان آنریبل حاجی نواب فتحعلی خان قزلباش الملقب من سلطنة البرطانیه سی ۔ آئی ۔ ای ۔ والی ریاست علی رضا آباد لاهور و تعلقه دار علی آباد نواب گنج بهرایج بوجه ممبری لیجسلیتو کونسل حضور وایسرای گورنر جنرل هند در کلکته تشریف فرما بودند و از آنجا بنابر اظهار تاسف و ملال بر سبیل تعزیه پرسی و اظهار همدردی حسب ذیل تلغراف ارسال فرمودند که «امروز افسوس رکن دین شکست و شمع اسلام در ملک پنجاب خاموش گشت موحوم را در ریاست علیرضا آباد یا در کربلای لاهور دفن سازند ۔ دستخط فتح علی قزلباش.

امًا ابن عمه و اخيه الأصغر جناب تقدس مآب جلالت انتساب قدوة الاطياب زبدة الانجاب رفيع الشان منيع المكان عظمة مدار جلالت آثار عزت شعار كربلائي نواب

(r<sub>2</sub>)

مرض تا آخر روز فاتحه خوانی حق آنست که حقیقت ابوت روحانی را ادا نمودند.

یوم السبت بعد از نصف النهار جنازه مفسر علامه برداشته شد. مدارس اسلامیه همه رخصت شدند. عموم اسلامیان دکاکین نکشودند. ملازمین دفاتر و مطابع رخصت حاصل نموده در تشییع جنازه شریک بودند. متعدد علمهای سیاه جلو جنازه می بردند. مردم عموماً سیاه پوش و در تسبیح و تهلیل و استغفار و صلوات مشتغل بودند و در امام باره گامی شاه بیرون بهاتی دروازه بلده لاهور بعد از نماز جنازه در احاطه جانب شرقی حسب الوصیت دفن کرده شد:

محمد على خان قزلباش به معيت ساير ممبران خاندان جليل الشان قزلباشيه از شروع

فاللَّهم اغفرلنا واغفر له واحشرنا واحشره مع أجداده المعصومين المطهرين و اجعل كذلك عواقب أمورنا خيراً.

تبصره: اصل آن است که وقوع این همه وقایع وابسته به توجهات خاصه امراء و روساء ملت و مذهب است. از عنایات خاصه الهیه و اتفاقات حسنه بود که در چنین زمانی همچو رئیسی با معرفت و بصیرت و همچو عالمی زاهد عابد در چنین ملکی مملو از جهالت و ضلالت، خداوند عالمیان جمع فرمود که به مساعی جمیله جلیله این دو بزرگوار ظلمت ضلالت را به نور هدایت مبدل گردانید: ﴿یُرِیدُونَ أَن یُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِهُ وَیَأْنِی اللّهُ إِلاَّ أَن یُتِیَّ نُورَهُ وَلَوْکُرِهَ الْکَافِرُونَ ﴾؛ (۱)

پس به هرحال این مختصر سوانح حضرت مفسر علامه بلکه این بعض حالات نواب جلالت مآب علیهما الرحمهٔ برای انبای جنس، نه محض یادگار است بلکه أعلی ترین تعلیم است که از این میباید سبق حاصل کرد.

تنبیه: چون عارف به مقامی رسد که گاه نظرش به حق باشد و گاهی به خود پس میباید که همچو ایشان علیهم الرحمهٔ و الغفران همت بگمارد و اصلا نظر به خود ننماید و از خود غایب شود و از غیر حق تعالی مانند ایشان رحمهم الله المنان فانی مطلق گردد و ملاحظه و التفاتش مخصوص به جناب قدس عز اسمه باشد و بس و

اگر گاهی ملاحظه خود كند نه از اين جهت كه ذات خود را صاحب چنين رتبتی و زينتی بيند و چون عارف به اين مقام رسد هر آئينه به حق وصول رسيده باشد. بلغني الله و جميع طالبي الحق الي ذلك المقام بحرمة حبيبه محمد المبعوث الي ساعة القيام وبركة آله الطّاهرين عليهم السلام.

يزدان پاک به حرمت سيد لولاک ما را و ساير احباب اطياب و تمامی مومنان و دوستان را توفيق علم و عمل عطا فرمايد و تحت لوای آل محمد عليهم السلام محشور گرداند. فالحمد لله أولاً و أخراً والشكر له ظاهراً وباطناً علي آلآئه الشاملة وأنعامه الكاملة في الدّئيا والدّين بالإيمان واليقين والصّلوة علي أول العدد وصاحب الامد نور الأحد الذی قهر به غواسق العدم وظهور الصمدی الذی بهر به بواسق الظلم سيد العرب والعجم فخر البطحآء و الحرم باعث ايجاد عالم محمد خاتم النبيين سيد المرسلين الذی كان نبياً وآدم بين المآء و الطّين والسلام علي خاتم الطّاهرين الطيبين أبد الأبدين و دهر الداهرين ألی قيام يوم الدّين.

مختلف ماده هاى تاريخ وفات حسرت آيات حجت الاسلام و المسلمين نصير الملت و الدين مرجع الأعلام والمجتهدين جناب الحاج السيد أبو القاسم الرضوى القمى مفسر تفسير لوامع التنزيل سواطع التأويل أعلى الله مقامه:

بدانکه ماده های تواریخ اگرچه به کثرت از اطراف و جوانب رسیده اند که هرگاه خواهیم احصاء همه آنها کنیم شاید برابر دو جزو مثل این خواهد شد اما بر سبیل یادگار در این مقام باندراج چند ماده قابله اکتفا نماییم.





## ترجمه سوانح مت سسى

مؤلف: آیت الله سید علی حائری رضوی لا ہوریؓ مترجم: سید محرمت علی مرحوم

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿هَلُ يَسُتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾؛ (١) الحمد لوليه والصّلوة علي محمد بيه وآله.

اما بعد سید خرمت علی داروغه کتب خانه مولاناسید علی حائری مجتهد العصر لا مور ملک پنجاب حضرات مومنین کی خدمت میں گذارش کرتاہے که بعد از دفات حسرت آیات جناب ججة الاسلام قبلة الانام و کعبة الخواص و العوام رکیس الشیعه و منهاج الشریعه سراج الطریقه نصیر الدین و المله سلطان المفسرین سید المختفین سند المد تفین لهام المجتهدین مولانالهاج السید ابوالقاسم الرضوی القمی لا موری علیه الرحمة والرضوان و خصه الله بدرجات الفضل والاحسان کے عمومامومنین اور خصوصاً مقلدین مرحوم مغفور کی بید دلی تمناشی که آنجناب غفران مآب کی مفصل اور جامع سوائح عمری تالیف کی جاوے۔ کیونکه غفرانمآب کی شب وروز خوزیزی اور جانفشانی کابی منتجه ہے۔

جو آج سے ملک سندھ اور پنجاب دار الاسلام اور ایمان نظر آرہاہے اگر چہ مرحوم ومغفور خلد آشیان علیہ الرحمة والرضوان مختلف علوم میں اپنی کثیر التعداد تصنیفات چھوڑ جانے کی وجہ سے قیامت تک زندہ ہیں۔ جس سے کوئی اور چیز زیادہ بہتریاد گار نہیں ہوسکتی۔

لیکن تاہم خاکسار دلی تمنار کھتاتھا کہ بعض خاص خاص با تیں جو غفر انمآب علیہ الرحمۃ نے محض بغرض ترویخ دین و نشر آئین اس ملک سندھ اور پنجاب میں عموماً اور لاہور میں خصوصاً جاری کیں ہیں ان کو جمع کر کے شایع کروں۔ کیونکہ ان حالات کا پڑھنا بھی ایک عمدہ تعلیم ہے۔ اور ساتھ ہی ہیے جمی خیال ہوا۔ کہ آج کل عموماً طویل اور بے فائدہ باتوں اور قصوں کو جمع کر کے سوائح عمری سے موسوم کیا جاتا ہے اور بسیط کتاب کی صورت میں اس کو شایع کر دیتے ہیں جس سے نہ تو کوئی فائدہ دین حاصل ہو تاہے اور نہ فائدہ دنیا۔

(m)

جو علاوہ یاد گار ہونے کے ابنائے جنس کے تہذیب اور تعلیم کا باعث ہو اور زمانہ اس سے سبق حاصل الايمان، مجتهد العصر و الزمان ،مولانا ابوتراب السيد على الحائري لاموري قبليه متع الله المسلمين بطول بقائه چونکہ بعد انتقال پُر ملال اپنے والد ماجد علیہ الرحمة کے باصر ار علماء اعلام تصنیف تفسیر لوامع التنزیل میں

غفران مآب مفسر حجة الاسلام باره جلدي باره ياره قرآن كي مكمل تصنيف فرما حيكے تھے۔لہذا مجتهد العصر مولاناحائری قبله مد ظله تیر ہویں جلد "تفسیر لوامع التنزیل"، لکھ رہے تھے جو خاکسارنے عرض کیا، حضور اگر مناسب ہو تو خاتمہ مجلد ہذامیں غفرانمآب ججۃ الاسلام علیہ الرحمہ کی مختصر سوائح عمری درج فرماد بیجادے قبلہ وکعبہ کاار شادیہ تھا کہ پیشتر سے میر ابھی یہی خیال ہے کہ مناسب اور ضروری حالات ضبط کروں۔ چنانچه ماه شوال ۱۳۲۴ هه - میں بحمہ الله و منه تعالی وه تیر ہویں جلیہ تفسیر لوامع کی مکمل تصنیف ہو چکی۔ اور حسب الوعده مجتهدناومولانا قبله مد ظله نے نہایت ضروری اور مفید حسنات زندگی مفسر حجة الاسلام علیه الرحمه کے ضبط کر دیئے۔ جب احباب اور مومنین کو سوائح ججۃ الاسلام کے لکھے جانے کا حال معلوم ہوا تو اکثر مومنین نے حضور قبلہ و کعبہ مد ظلہ ہے درخواست کی کہ ہم مقلدین کی دلی آرزوہے کہ سوائح عمری حضرت حجة الاسلام كااردوتر جمه ايك عليحده رساله كي صورت ميں بامحاوره كيا جاوے۔ اس اثنامیں سیادت بناہ، نجابت دستگاہ، جناب سید مرتضی صاحب سب انسکیٹر تھانہ جوہ تحصیل دیپالپور شر فیاب حضور قبله و کعبه مد ظله ہوئے اور عرض کیا کہ اگر ارشاد ہو تو بندہ اس سوانح عمری کوبدل و جان طبع و شایع کرے۔ حضور مجتہدنا حائری مدخلہ نے انطباع و اشاعت کیواسطے سب انسپکٹر صاحب موصوف کو اجازت دی اور خاکسار کویہ شرف وافتخار بخشا۔ کہ خاتمہ تفسیر لوامع جلد تیر ہویں سے سوائح ججۃ الاسلام علیہ الرحمه كوسكيس اردوزبان ميں ترجمه كرول اور سوائح قاسمى سے موسوم كرناموزوں ہے چنانچه حسب الارشاد

گر قبول افتد زهی عز و شرف



(ma)

منهاج الشريعة ، صاحب تفسير لوامع التنزيل سر كار مرحوم المعفور فخر الحاج والزائرين مولاناسيد ابو القاسم الرضوى القمى اللامورى اعلى الله مقامه

# سلسله شجره نسب مفسرعلام حجة الاسلام

مرحوم موصوف منقول از كتاب "سيادة السادة "حسب ذيل ہے:

أبو المحاسن سيد رضي الرضوى ابن ابو تراب سيد علي الحائرى وأخوه ابن المبارك زين العابدين المعروف سيد أبو الفضل ابني حجة الإسلام أبو المكارم المعروف مولانا سيد أبو القاسم ابن سيد حسين ابن سيد نقي ابن سيد حسين ابن سيد علي ابن سيد أبي الحسن ابن الحاج سيد محمد المدفون في قريه أحمد پوره ابن سيد حسين القمي بن سيد محمد بن سيد أحمد بن سيد منهاج بن سيد جلال بن سيد قاسم بن سيد علي بن سيد حبيب بن سيد حسين بن ابي عبد الله سيد أحمد نقيب القم بن ابي علي سيد محمد الاعرج بن ابي المكارم السيد أحمد بن ابي جعفر سيد موسي المبرقع بن الإمام الهمام أبي جعفر محمد تقي عليه السلام بن امام علي رضا عليه السلام بن الإمام موسي الكاظم عليه السلام بن الإمام جعفر صادق عليه السلام بن الإمام محمد الباقر عليه السلام بن الإمام زين العابدين عليه السلام بن الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام بن الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام بن الإمام امير المومنين علي ابن أبي طالب عليه السلام و امهم البتول فاطمة سيدة النساء العالمين بنت محمد المصطفي رسول رب العالمين خاتم النبيين بن عبد الله بن عبد المسلاء بن هاشم بن عبد المناف.

# بيان ولادت وصِغر سنى مفسر حجة الاسلام مرحوم موصوف

جدامجد مرحوم مغفور خلد آشیان حضرت مفسر ججۃ الاسلام جو کہ آقاسید حسین فمی کے نام سے موسوم تھے۔ مملکت علیہ ایران بلدہ معصومہ قم سے ملک تشمیر میں تشریف فرماہوئے۔اوراس جگہ سکونت اختیار کی جو بغرض تجارت پشمینہ شہر تشمیر سے ہر سال دار السلطنت لکھنؤ میں آیا جایا کرتے تھے۔ چنانچہ در بار شاہ ہند میں ان کابڑار سوخ ہو گیا تھا انہیں ایام میں مفسر ججۃ الاسلام شہر فرخ آباد واقع ۲۴۹اھ میں پیداہوئے

### [تاسیس مدرسه امامیه]

انہیں ایام میں حضرت اقد س مفسر حجة الاسلام نے لاہور میں "مدرسہ امامیہ " جاری فرمایا اور اسکے تمام مصارف و مخارج مثلاً تنخواہ معلمان ، وظائف طلباء واعطاء کتب کاسب خرج نواب جلالتمآب نے اپنے ذمہ لیا۔ اس کا یہاں تک شہرہ ہوا کہ گر د ونواح سے اکثر طلباء بغرض تعلیم دین آیا کرتے ہے ان کے لئے بسفارش مفسر حجة الاسلام حضرت نواب جلالت مآب کی طرف سے طعام و مکان کا کافی انتظام ہو جاتا تھا۔ وہ طلباء جو اعلی درجہ کی لیافت علمی بہم پہنچا لیتے تھے مفسر حجة الاسلام علیہ الرحمة کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حدیث واصول فقہ و کلام و تفسیر وغیرہ کے درس میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ الحمد اللہ ان میں سے اکثر فضلا ملک پنجاب کے اکثر شہروں میں ہدایت و تعلیم خلق میں مشغول ہیں۔

### [تحریک بنامساجد]

اس کے علاوہ مفسر حجۃ الاسلام علیہ الرحمۃ نے جناب نواب جلالتمآب کواس بات پر محرک کیا کہ شہر لاہور میں مسجد جامع امامیہ بناء کی جاوے۔ چنانچہ نواب جلالتمآب نے حسب الا بماءریاست علی رضا آباد اور شہر پشاور وغیرہ شہر وں میں ایک ایک مسجد نعمیر کی اور شہر لاہور میں متعدد مسجد بی بناء کیں موچی وروازہ میں مسجد جامع امامیہ کی بنیاد ڈالی گئی اور اسی زمانہ سے یہاں نماز جمعہ و نماز عیدین و نماز خسہ یومیہ بجماعت مفسر حجۃ الاسلام ادا ہونے گئی حتی کہ افطاری ماہ صیام اور تمام مصارف و مخارج روشنی و طعام کا حسب ایماء مفسر حجۃ الاسلام نواب جلالتمآب نے کافی انتظام کر دیا اور اسی زمانہ سے احیاء لیالی اور ایام متبر کہ ہر ماہ کارواج ہوا۔ الحمد اللہ کہ یہ سلسلہ تا حال ہر ابر جاری ہے۔

تاریخ بناء مسجد جامع حسب ذیل ہے: *چو نواب حاجی نوازش علیخان* 

بنا كرد مسجد ز الطاف يزدان

ا تذکر ۔۔۔۔ خطہ پنجاب میں تروت کی ذہب اہل بیت علیہم السلام کے لیے شیعوں کا بدیبہلا مدرسہ ہے جو مفسر ججۃ السلام کی سرپر ستی میں جاری ہوا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کا ذکر کوئی نہیں کر تا اور حتی کہ لاہور سے شائع ہونے والی امامیہ مدارس کی ڈار یکٹری میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔



۳) بربان المتعه، فارسی

۳) كتاب البشرى شرح مودة القربي جمد انى در دو جلد ، فارسى

۵) حقائق لدنی شرع خصائص امام نسائی، فارسی

٢) حجج العروج، عربي

4) شق القمر ، عربي

۸) سیادة الساده؛ فارسی در علم نسب

9) تجريدالمعبود درشبه يهود فارس

1) ابطال تناسخ، فارسی

۱۱) جواب لاجواب،اثبات تعزیه داری فارس

۱۲) خیر خیر یوری اجو به سنیان، فارسی

۱۳) رساله نفی الجبر، فارسی

۱۴) رساله نفی رویت الله، فارسی

۱۵) اجوبه زاهره جواب سنیان ، فارسی

١٦) جواب بالصواب اور طعام اہل كتاب عربي

اک جواب العین در وجه کسوفین ، فارسی

۱۸) ار کان خمسه در فقه ،ار دو

19) ہدایت الغالیہ درجواب غالیہ ، فارسی

۲۰) برمان البيان تحقيق آيه استخلاف، فارسي

۲۱) انوارخمسه در فقه، فارسی

۲۲) بدایت الاطفال، بعلم عقاید در فارسی

۲۳) تکلیف المکلنین حصه اول، در عقاید فارسی

۲۴) تکلیف المکلنین حصه دوم، در فروع دین فارسی

۲۵) ارض العتاق در اباحه زمین کر بلا، فارسی





- ۲۷) رساله ابراز دراعجاز علی بوقت خلافت، فارسی
- ۲۸) رساله تعبد مالا بدوجه سجده کردن بطرف کعبه ، فارسی
  - ۲۹) رساله غروب الشمس، فارسي۔

مصنفات غير مطبوعه موجوده ازمفسر حجة الاسلام حسب ذيل بين:

- ا) خلاصة الاصول دراصول فقه عربی
  - ٢) تذكرة ملاءالاعلى در كلام نماز
    - ۳) براہین اللعنہ، عربی
    - ۴) زېدة العقائد، فارسي
- ۵) تعلیقه برشرح شیخ مقداد برفصول ملوسی
  - ٢) تعليقه برشرح تجريد علامه، عربي
  - تعليقه برتهذيب الاصول علامه عربي
    - ٨) صيانة الانسان، فارسي
- 9) اجوبه اسئله نصاری؛ تعلیقه برشرح باب حادی عشر، عربی
  - ۱۰) رساله خمس سادات
  - ۱۱) رساله حرمت نوروز، فارسی
    - ۱۲) تخریج الآیات، فارسی
  - ۱۳۰) رساله ابانه در مصاهره صحابه
  - تعلیقه برشرح میر عبدالوہاب، عربی
    - اشرح تجرة فقه علامه، عربی
  - تعليقه برشرح مبادى الاصول علامه
    - ا) جنة واقيه درعقايد جلد اول
    - جنت باقيه در فروع دين جلد ثاني

واشاعت میں مفسر حجة الاسلام علیه الرحمة نے لینی تمام عمر صرف فرمائی۔

مصنف مرحوم کی مشہور تصانیف میں ہے تفسیر لوامع التنزیل سواطع التاویل ہے جو کہ شہرہ آفاق ہے۔ یہ تفسیر بزبان فارسی جامع العلوم عقلیہ و نقلیہ اصلیہ و فرعیہ اور قرائت واشتقاق ولغت وشان نزول و تفسيرو تنزيل وتاويل وترتيل وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتثابه وخاص وعام ومقيد ومفصل وحديث ورجال و درابيه

وروایہ واصول فقہ و کلام و حکمت و فلسفہ ہے۔ اس میں براہین عقلیہ اور ادلہ نقلیہ متفقہ فریقین سے اقوال

مفسرین وتر دید مخالفین میں کافی وشافی بحث کی جاتی ہے۔اس سبب سے اس تفسیر کی ہر جلد کا حجم جالیس جزو

ہے بھی متجاوز ہے تفسیر مذکور اسی حجم میں انشاءاللہ تیس جلدوں میں تصنیف اور طبع ہو گی۔ ایسی تیرہ سو

سال میں کوئی تفسیر کسی فرقہ میں جامع العلوم معدن فنون سوائے تفسیر ہذاکے نہیں لکھی گئی۔

حق تو یہ ہے کہ اس تفسیر کے ہوتے تفاسیر و کتب حدیث کی ضرورت نہیں رہتی۔ تقریظات جماہیر مجتہدین حجاز و قسطنطنیہ و عراق اور مشاہیر اعلام ایران وہندوستان شیعہ اور سنی سب نے اس تفسیر بینظیر کی

بابت تحریر کی ہیں دو جلدوں میں طبع ہوئی ہیں۔انشاءاللہ جلد ثالث بھی عنقریب طبع ہو جائے گی۔ مگر افسوس

ہے کہ مفسر حجۃ الاسلام علیہ الرحمۃ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔بارہ یاروں کی صرف بارہ جلدیں تفسیر

كى يخميل كو پهنچايمين اور بحكم: ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ، فَادْخُلِي فِي

عِبَادِي ﴾ داعى حق كولبيك كها اور بتاريخ چوده محرم الحرام ١٣٢٨ هـ كو دار فانى سے راہى ملك جاودانى موے۔﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (١)

بعض مفيد خصائص حجة الاسلام كابيان

خصايص مفسر حجة الاسلام بے شار ہيں لاكن يہاں صرف دوامر كاذكر كياجا تاہے:

سے ہو یاامر اء میں سے سر مجلس اس کے تیسُ تنبیہ کر دیا کرتے تتے اور کسی کے عیب سے اغماض نہ کرتے شے بلکہ اثنائے وعظ میں اُسی شخص کو مخاطب کر کے عذاب وعقاب کو بیان فرماتے تتے۔

دویم؛اگر کسی سے رنجش ہو جاتی توکینہ کو دل میں جگہ نہ دیتے تھے فوراً اس کی تقصیر کونسیاننسیاً کر دیتے تھے۔ سر

كيفيت وصيت ووفات حسرت آيات مفسر حجة الاسلام

ایک ماہ کامل وفات سے پیشتر ہی مفسر ججۃ الاسلام نے سلسلہ تصنیف و تالیف بند کر دیا تھا۔ اور فرماتے سے کہ قلم کو پکڑتے وقت میری انگلیوں میں تشنج سابید اہو جاتا ہے اور اکثر فرماتے سے کہ موت کے آثار اب مجھ پر ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ سفر آخرت کا انتظام کرناچا ہے چنانچہ ماہ ذی الحجہ الحرام ۱۳۲۳ اہجری کے اوا بل میں اپنا کفن اور کا فور وسدر کو جو کر بلائے معلی سے ضرح مبارک حضرت امام مظلوم علیہ السلام سے مس کر کے ہمراہ لائے سے ملاحظہ فرمایا اور اس کے نقصان کو پوراکیا اور پھر اوا خرمیں اس ماہ مذکور کے اپنے فرزند اکبر، جانشین مند شریعت، شمس الاسلام مجتہد العصر حضرت "مولاناسید علی حائری" مدخلہ العالی کو حسب ذیل وصیت فرمائی:

اول:اے ہمارے فرزند مرنابر حق ہے خبر عوا قب امور کے لئے ہمیشہ دعاکرنی چاہیے۔

ثانی: توصل ارحام ضروری امر ہے اس کو ہمیشہ مد نظر ر کھنا چاہیے گر… کیونکہ اس میں منافع دین اور . . : امکثر ... میں

ثالث: مذہب برحق طریقہ حضرات آئمہ طاہرین علیہم السلام ہے اپنے تین اور اولاد اور جمیع مسلمانوں کواس کی تلقین کرنی چاہیے۔

چوتھے: زہدو تقوی من الله رکھناچاہیے انمایتقبل الله من المتقین۔

پانچویں: ہمیشہ تزکیہ نفس و تصفیہ قلب بہ پابندی اکل حلال ہو و حرام سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ خباثت نفس اور لقمہ حرام موجد شقاوت ہے۔

چھٹی: دین کوہمیشہ دنیا پر مقدم ر کھنا چاہیے۔

لائیں اور صلوات کو اپناشعار گر دانیں۔

آٹھویں: کفن کربلائے معلی جو کہ مسَ شدہ ضرح مبارک امام حسین علیہ السلام ہے بمعہ بردیمانی جو کہ ضریع مقدس نبوی سے مسَل کی گئی ہے پہنایا جاوے بعدہ کر بلایعنی امام بارہ گاھے شاہ لاہور میں دفن کرناچاہے۔ نویں: بعد عسل ثلاثہ آب کر میں تطہیر جسد کیا جاوے۔ دسویں: کتب خانہ ضائع نہ ہونے پائے۔

سیار ہویں: بارہ مجلد تفاسیر جو کہ میں نے تصنیف کی ہیں اس کی باقی چھ جلدیں غیر طبع ہیں ان کے انطباع میں سعی بلیغ کو عمل میں لاویں۔

بارہویں: ابنی تمام ہمت کو باقی اٹھارہ مجلد کے تصنیف و تالیف میں صرف کرناچاہیے کیونکہ یہ دین و دنیا کے بہترین مشاغل میں سے ہے اور تاقیامت موجب ثواب جمیل رب جلیل وباعث ہدایت گر اہان ہے۔ یہ مفسر حجت الاسلام علیہ الرحمہ کی مختصر وصیتیں ہیں جن سے حضرت شریعت مدار فاضل حائری کو انتقال سے ایک ماہ پیشتر مطلع کیا ہے۔

# كيفيت بيارى واحتضار اور ظهور بعض كرامات مفسر حجة الاسلام

جونہی کہ ۱۳۲۴ھ۔ماہ محرم الحرام کی ساتویں تاریخ آئی باوجود صحت ظاہری کے اپنے فرزندر شید عالی جاہ آ قائے آ قاسید ابوالفضل رضوی القمی کوجو کہ آپکے فرزند ثانی ہیں متعدد مومنین کے سامنے ارشاد فرمایا بیا یہ میری زندگی کے آخری دن ہیں میری خبر ضرور لیتے رہا کرو کہا کیا فرماتے ہیں؟ جواب دیا مجھے گمان نہیں کہ ہفتہ عشرہ تک بھی زندہ رہوں۔

اس کرامت کوالبتہ کرامت صالحین میں شار کرسکتے ہیں، کیونکہ محرم کی ساتویں تاریخ کے بعد صرف ایک ہفتہ تک آپ نوصحت کلی تھی اور کسی قشم کی ظاہری شکایت علالت نہ تھی۔ حسب معمول مجالس عزامیں جو کہ اپنے یہاں منعقد کیا کرتے تھے شریک ہوتے رہے اور تیرہ محرم الحرام ۱۳۲۳ھ۔ فہ کور کومبارک حویلی سرکار نواب جلالت مآب قزلباش میں حسب دستور شریک مجلس سویم حضرت امام ہمام علیہ السلام ہوئے جب محرم کی چود ہویں رات آئی تو



مغفور کربلائے معلی سے یاکلی میں واپس آرہے ہیں اور ان کے ہمراہ مفسر حجت الاسلام بھی لیٹے ہوئے ہیں بیدار ہونے کے بعد نہایت متحیر ومتر دد ہوئے۔ فوراً خبر پہنچی کہ مفسر جحت الاسلام کی طبیعت کسی قدر ناساز ہوگئی ہے اور جناب کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے معلوم ہوا کہ بعد فراغت نماز صبح یکا یک دوران سرمیں مبتلا ہوئے دو گھڑی بعد سرسام کے آثار نمو دار ہوئے اور آٹھ بجے رات کے جو نہی احتضار کا وقت آپہنچا اور حضار صلوات و دعاو استغفار میں مشغول تھے مفسر ججة الاسلام سے مندرجہ ذیل کرامت ظاہر ہوئی، وارد ہواہے کہ جناب امیر علیهم السلام نے فرمایا: یا حارث همدان من بیت برنی غالباً و بی وقت جناب امیر علیهم السلام کی تشریف آوری کاتھا۔ سر کار جلالت مآب کربلائی "نواب محمد علی خان" صاحب قزلباش تمام مومنین و مخلصین کے مجمع میں اس وقت موجود تنصے مفسر حجة الاسلام عليه الرحمة نے جب كه نفس آخرين لى البته واسطے تعظيم واستقبال مولی المومنین وامام متقین علیہم السلام کے سر مبارک جناب کا کمر تک تقریباً نصف ذرع سریر سے بلند ہوا ا کثر حضرات نے شبہہ کیا کہ شاید مرحوم مغفور ارادۃً بیٹھے ہیں، بہت سے مومنین فوراً کھڑے ہو گئے لکن مشاہدہ سے معلوم ہوا کہ مرحوم کا طائر روح خلد بریں کی طرف پرواز کر چکا ہے۔﴿إِنَّا بِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

صرف ایک دن کے عارضہ سرسام اور ایک ساعت احتضار کے بعد فوراً راہی فردوس ہوئے۔ سبحان اللہ کیاپاک نفس سے جوزیادہ تکلیف میں نہ توخود مبتلارہ اور نہ تیار داروں کو تکلیف دی۔ اصل بات بیہ کہ انہوں نے واقعاً بڑی بھاری دینی خدمت کو انجام دیا تھا، پیچاس سال کی شب وروزخون ریزی اور جانفشانی جس نے دن کا آرام اور رات کا چین صرف اپنے پروردگار کی خشنودی کے واسطے دین اور قرآن کی تروت کی میں وقف کر دیا ہو، اگر ایسے کر لیات اور آسایش موت کا مستحق نہیں تو اور کون ہے۔ من کان للہ کی اللہ لہ کی بیروری تصدیق کرتا ہے کہ لیات اور آسایش موت کا مستحق نہیں تو اور کون ہے۔من کان للہ کا مارح خدا کے بیروری تصدیق کرتا ہے، کہ بے شک اس طیب النفس اور پاک طینت مفسر نے جس طرح خدا کے بیروری تصدیق کرتا ہے، کہ بے شک اس طیب النفس اور پاک طینت مفسر نے جس طرح خدا کے

(۵۵)

ا\_سوره بقره (۲) آیت: ۵۷ا\_

الطاهرين.

# بيان كيفيت اظهار جدردي نوابين عاليين وباقي ممبر ان خاندان قزلباشيه

بوقت انقال پر ملال مفسر ججة الاسلام عليه الرحمه ، جناب مستطاب عامل السنت والكتاب ، البالغ في طيب ذاته و محامد صفاته الى حد النصاب صدر الاركان وبدر الاعيان امين الملة والايمان آنريبل حاجى "نواب فتح على خان" بهادر قزلباش الملقب من سلطنت البرطانيه (QA) والى رياست على رضا آباد لا بهور پنجاب و تعلقه دار على آباد نواب تنج بهرات كى ملك اوده ، بوجه ممبرى ليجسلينو كونسل ، حضور وايسر اسے ، گور نر جزل بهادر بهند كلكته ميں تشريف فرما تھے۔ اس جگه سے اظهار تاسف و ملال پر بطريق اظهار جمدردى حسب ذيل ثيلي كلكته ميں تشريف فرما تھے۔ اس جگه سے اظهار تاسف و ملال پر بطريق اظهار جمدردى حسب ذيل ثيلي مراف ارسال فرمائي و بهو بذا "سخت افسوس كه ركن دين اور شمع اسلام ، ملك پنجاب ميں خاموش بهو گيا، مرحوم كورياست على رضا آباديا، كربلائ الهور ميں د فن كريں۔ "

"فنح على قزلباش" ـ اما ابن عم واخى الاصغر، جناب تقدس مآب، جلالت انتساب قدوة الاطياب، زبدة الانجاب، رفيع الثان، منبع المكان سركار كربلائى، نواب محمد على خان قزلباش، نے بمعيت تمامى ممبران خاندان جليل الثان قزلباشيه، خصوصاً عاليجاه رفيع پائگاه سركار "سردار على حسين خان" صاحب بهادر فاندان جليل الثان قزلباشيه، خصوصاً عاليجاه رفيع پائگاه سركار "سردار على حسين خان" صاحب بهادر فرست تا فرسر كن جج وعالى جناب رفيع الثان سركار "سردار رضاعلى خان" صاحب بهادر وغير بهاشر وع مرض سے تا آخر روز فاتحه خوانی حقیت ابوت روحانی كوادا كیا۔

# مخضر كيفيت تشييع جنازه اور حالات تدفين مفسر حجة الاسلام

بروز شنبہ بعد از نصف یوم مفسر حجۃ الاسلام کا جنازہ اٹھایا گیا، مدارس اسلامیہ کورخصت ہوگئ عام مسلمانان لاہورنے اس دن دوکا نیس نہ کھولیس، ملاز مین دفاتر و مطابع سے رخصت حاصل کر کے تحبیعے جنازہ میں شریک ہوئے۔ عموماً مختلف مذاہب میں سے ہر طبقہ کے لوگ اعلی وادنے شریک تھے علم ہائے سیاہ جنازہ کے آگے آگے تھے، آدمی عموماً سیاہ پوش اور تشہیج و تہلیل واستغفار وصلوات میں مشغول تھے غرض یہ جنازہ کے آگے آگے کہ بغیر پھول کے پچھ



المدت والماء والماء

مجالس فاتخه خوانی متعدد قائم فرمانمیں۔«فاللهم احشرہ مع أجدادہ الطاهرین وسلام علي المرسلین والحمد لله رب العالمين.»

## قطعات تاریخات متضمن وفات حسرت آیات

مفسر حجة الاسلام عليه الرحمه به زبان عربي وفارسي وار دووشعر اءنامد ارنے بكثرت لكھے ہيں جن ميں سے بعض مستقل مرثيے عليحده رساله كي صورت ميں طبع اور شايع ہو چكے ہيں اور بعض قطعات مختلف اخباروں میں و قٹافونت شایع ہوتے رہے ہیں لکن اس جگہ وہ قطعات درج کئے جاتے ہیں جو پیشتر شایع نہیں ہوئے۔

قطعه تاريخوفات مصيبت سات از كلام نحيف

ماده تاريخ از كلام بلاغت نظام جناب المولوكي بخشش على صاحب نحيف متوطن اسندره ضلع باره بنكي او دھ کز کید او ندید کسی صورت مرام در الفتش میار ب*دل آرزوی خا*م زدز هر غم بساغر عمرش به حین شام فرها کشید تیغ پی قتلش از نیام گاهی ز هجر پور پراگنده هوش مام سه تا طلاق گفت موید بشد حر*ا*م بر نیکوان ولی است عنادش ب*حد* تام سن*گ جفا رسید اجل را بشد* پیام *جرجیس دانیال سرانیل نیک نام* ماندند مبتلا به غم *جانگزا مدام* روشن چو مهر و ماه بود بر جهان تمام كآمد به مصطفى ز كف فرقه ليام از جور ابن ملجم غ*َدار* در صیام

وا حسرتا ز گردش گردون کج خرام دنیادنی است نیست وفا در سرشتاو آن را که داد شربت آبی به صبحگاه امروز هر کسی که دَر اَشتی کشود گاهی دل پسر ز غم باب خون کند در وی نیافت چون شه مردان نشان مهر ه*ر چند کس نرست ز دست جفای او* هابیل را ببین که ز قابیل بر سرش نوح و خلیل و صالح و بحبی کلیم و هود زی*نها* ی*کی ندید* در خر*ّمی* به دهر دردی که دید سید لولاک و اَل او یاقوت رنگ شد در دندان بضرب سنگ شیر خدا به خانه معبود شد شهید



نور نگاه فاطمه شبیر تشنه کام یکسو قلم دو شانه عباس از حسام یکسو به ناله زینب و کلثوم در خیام هر بار غم کشی*د شه عرش احتشا*م بلغ عليه ربّ كثيرًا من السلام در سلک التماس در او رد مستهام صبر و شکیب را ز کف اهل دین زمام در علم و فضل و حسن بیان نامی انام درملکشرع قبلهحاجات خاص و عام فقه و اصول فقه حدیث و ادب کلام هر حرف ز ا دلیل ره احسن الکلام *دین خدا گرفت کما حقه نظام* اجداد ماجدین ورا ارض قُم (۱) مقام د*یوار* و درب شرع قرین شد ب*انهدا*م تش زند ز سوز جگر در زیان و کام خون رعاف برد شرائین ز انتظام تاب نشست و خواست در آمد باتعدام کآورد پیک مرگ برش از قضا پیام في الفور زد بجانب عرش عظيم گام تاج شرف به فرق و بر مصطفی مقام

پوشیده نیست آنچه به عاشور جور دید یک سو سنان به سینه همشکل مصطفی یک سمت حلق اصغر نادان جریح تیر بهر نجات امت و خوشنودی خدا *جز صبر و شکر هیچ نیاورد بر زبان* روداد انبیاء و ائمه به اختصار کفیتی جدید غمی گوش کن که برد شمس الهدى جناب أبو القاسم آنكه بود رونق فزای مسئد دین محمدی در دینیه علوم تصانیف او کثیر تفسیر او مفسر احکام جزو و کل از هند تا عراق ز تاثیر وعظ او لاهور خاص مسكن أن أسمان جناب *دردا درین زمانه ز رنج وفات او* کیفیتی مرض چو کنم شمه بیان حُمّای سخت عارض حال شریف شد ضعف قوی بمملکت جسم تاخت زد روز سویم ز قتل حسین شهید بود لبیک گفت و دار فنا را وداع کرد تشریف رحمت صمدی یافت در جنان



گرد جنازه واحسنا وا حسین گوی هر چار سو ز ناله جانکاه مرد و زن خونین سرشک بود ز هر دیده روان تاریخ رحلنش زسروشی نحیف خواست بار دگر بگفت ز شش حرف نقطه دار بر طرز نو چو خواست ز پیر خرد نحیف بر ضعف اسم ذات بنه تاج دین براست

٣ ٣٢٣ مهسهم **rr**z mmy ٣٢٣ 279 ۵۳۳ mrs. 779 ٣٢٨ ٣٣٢ mmm **77** ٣٢٢ ٣٣٨

دايم برشفيع امم و آله الكرام محفوظ از مصايب دوران على الدوام

باشند بر و ساده اعزاز شادکام

با مومنین گروه ملک کرده ازدحام

*آثار رستخیز در آمد به کوی و بام* 

آمد بیاد کیفیت کربلا و شام

كفته مقيم خلد شده سيد الهمام(٢)

*ثالث عشر ز ماه عزای سوم امام* 

گفته که فکر چیست مربع کن ارتسام

ازچار بیت منظر هجریست ده مقام

یا رب مقام سید مرحوم بلد خلد ابنای آنجناب و عزیزان همه بُوتد نقدشکیب و صبررسد در کف حصول

ای دریغا که رفت زین عالم

قطعه ت**اریخوفات حسرت آیات از کلام کلیم** ماده تاریخ از نتیجه فکرسیدالشعراء جناب میر موسی شاه صاحب المتخلص به کلیم لاهوری در **جهان** شد مصیت*ی بر پای کاسمان باز جامه ز*د در نیل

عالم فاضل و جلیل و نبیل



الميعني امام باره گامي شاه كه در لاهور بيرون دروازه بهاطي واقع و به كربلا معروف است.

زین جهان کرد ناگهان ترحیل حامی شرع بود بی تعطیل نشر اخبار هادیان سبیل زو برونق جو بوستان خلیل بود ع*امل برای اجر جزیل* كى توان شرح داد بالتفصيل شد لسان قلم به عجز کلیل کرد خو*ش زاد آخرت تحصیل* يادگارش لوامع التنزيل شد عيان از سواطع التاويل گشت فائز به قرب رب جلیل اجاش مهات از بی تکمیل كرد نجم العلى چو قصد رحيل شب شنبه به امر حتی تحویل در *فراقش ز فرق خود اکلیل* روز عشرت به شام غم تبدیل باد یا رب نصیب اجر جمیل عازم خلد شد نقیه جلیل

آن شریعت مدار علّامی او به هفتاد و پنج سال حیات شغل او بود در همه اوقات بود گلزار جعفری مذهب امر معروف و نهی منکر را حال زهد و محاسن خلقش در بیا*ن صفات ذاتی او* او به ترویج شرع مصطفوی از تصانیف اوست در تفسیر نور عرفان طبع صافی او *جزو ثانی عشر نموده تمام* شده سی پاره دل از این که نداد ليلهٔ البدر از محرم بود شمس ملت به برج خالی یافت بیر کرد*ان بروی خاک فگند* صبح زین رو درید جامه که شد مومنین را درین مصبیت و غم *سال فوتش رق*م نمود کلیم



(41")

ماده تاریخ از شاعر بی عدیل جناب میر زامحمد ابراہیم خان قزلباش المتخلص به خلیل لا هوری

باز افگند فلک ماتم عظمی یاران منكسف گشت چرا شمس عزیزان امروز رحلت شخص بزرگیست که باشد زن و مرد فخر سادات مَلَک رتبه ابو القاسم شاه بود در حلم چو مقداد و به علم عبد الله مانده از فیض علومش چو لوامع تفسیر نیست در فقه نظیر و نه عدیلش بحدیث حاجی بیت خدا زایر پیغمبر و آل بانزده پنج چو از عمر گرامیش گذشت پس از آن راحله بر رفرف اعمال به بست سال تاریخ چو از بیر خرد جست خلیل حامل وحى بگفتا شب شنبه آمد

باز گردید سیه پوش چرا اهل جهان ماه گردید چرا از نظر خلق نهان گاه در ندبه و گه گریه و گه سینه زنان حاکم شرع شریف شه دین در دوران بود در زهد ابوذر به ورع چون سلمان روشن از نور ضمیرش چو سواطع برهان داشت در سینه بی کینه بسی علم عیان حافظ شرع نبی ناصر دین و ایمان پیک حتی اَمد و اَورد پیام جانان شد ده و چار محرّم بره دوست روان داد پاسخ که شنو غلغله ماتمیان سيد پاک ابو قاسم فاضل بجنان

۱۳۲۶ هجری

و له ايضاً في وفات مفسر العلامه عليه الرحمة

آنکه در شرع نبی بود چو ماه تابان جانب حضرت معبود بصد شوق روان سید الخلق ابو القاسم عامل بجنان فخر سادات ملک رتبه ابو القاسم شاه شب شنبه بده و چار محرم گردید تاج الحمد بسر آمد و گفت ابراهیم

قطعه تاریخ وفات مصیبت سمات از افادات جناب میرزا محمد هادی صاحب المتخلص به عزیز ساکن لکهنو نخاس جدید

سمی ختم رسل مولوی ابو القاسم که در دیار شریعت ببود شاهنشاه

خصوص خطّه پنجاب شد خراب و تباه عجيب حادثه لا اله الا الله پرید طایر روحش سوی جنان ناگاه

ز رحلتش د*ل عال*م در اضطراب بماند چه طرفه واقعه الحذر زد در فلک بروز سیزدهم از مه عزاء صد حیف

# عزيز مصرع تاريخ رحلتش بنوشت بمرد م*جتهد العصر و الزمان صد أه*<sup>(۱)</sup>

قطعه تاريخ وفات از كلام عزيز (و له ايضاً في وفاته عليه الرحمة) فاقد المثل زيدة الفضلاء منتهی گشت با امام رضاء بس*ت رخت سفر به ماه عزا* رخنه در دین فتاد *وا اَسَفا* در غم قتل سيد الشهدا در جنان گشته سید الفقهاء

سی*دی مولوی ابو القاسم* ذی حس*ب آنکه شجره پاکش* حیف صد حیف از این سرای سپنج شد تزلزل به عرش شرع نبی ای خوشا ماتمش که گشت سهیم سال تاریخ او نوشت عزیز

قطعه تاریخ از کلام احمد (قطعه تاریخ وفات از نتیجه فکر جناب ميرزا سلطان احمد جان قزلباش كابلى حال ساكن دارالحكومت لاهور) رستخیز طرفه بین کاین ساحت غبرا گرفت 💎 دهر را بنگر سراسر شورش عظمی گرفت فاخته در جامهی خاکستری ماوا گرفت عندلیب از فرط غم در بوستان غوغا گرفت

انقلابات عظیمی گشت یکسو آشکار نگهت ازگل رفت ورنگ ونشه ازصهبا گرفت *بید مجنون گشت در باغ و شگوفه بار بست* شور بلبل نوحه شد، عشتی گلش از یاد رفت

> ا\_ ۱۳۲۴ جمری\_ ۲\_ ۱۳۲۴ ججری\_



عالم فاضل بشد از دهر و محشر شد بها مجتهد العصر قاسم شاه کز فرط علوم حاکم شرع شریف و حامی دین نبی چونکه از عمر گرامی طی نمود هفتاد و پنج در شب شنبه ده و چار از محرم چشم بست سال فوتش مصرع کامل نمود احمد رقم

ندانم بعالم چه روداد غم

دریغا که شد فاضل بی عدیل

ابو القاسم آن سید نامور

ز علم و کمالات آن ذی شرف

ز عمرش بسر برد هفتاد و پنج

به تفسیر قران لوامع نوشت

باظهار عرفان قلب منير

*بلاهور غیر از ضلالت نبود* 

بشنبه خرامی*د سوی جنان* 

الهی باعزاز اجداد وی

بما صبر ده اندر ین رنج و غم

*ہی سال ترحیلش آمد ندا* 

ز اعدا بکن فرق سلطان مگو

سید عالی نسب گویا ره عقبی گرفت کلکش از نشر لوامع خود ید بیضا گرفت مذهب صادق به هند از جهد او احیا گرفت از ندای ارجعی ره جانب بالا گرفت چشم دل شوق لقای حضرت مولا گرفت سیدی الحاج بو القاسم به جنت جا گرفت

قطعه تاریخ از نتائج افکار جناب شهزاده حاجی سلطان علی خان درانی المتخلص به سلطان لاهوری

که هر کس ز راحت فتاده به دور مدار بقا زین سرائی غرور بهر کس از و داشت فیض وفور بیان کی توان کرد طبع جسور سن*ین را بطاعات رب غفور* ز تحریر او یافت قرب حضور سواطع چو خورشید درخشده نور از او نور حق یافت هر جا ظهور به ماتند موسی سر کوه طور د*هی اجر او را بغلمان و حور* که باشیم نزد تو عبد شکور *ز هاتف که ای پر خرد ذی شعور* ز دار فنا شد بدار سرور



### قطعه تاریخ از جناب المولوی میر علی نقی الحائری پیش نماز احمد آباد گجرات علاقه بمبئي

حضرت سيد ابو القاسم ذريع قبله دین کعبه اهل یقین خضر راه شرع ختم المرسلين کاشف اسرار قرآن و حدیث در ش*ب قتل شهید تشنه لب* مومنین گریان و تالان و حزین واصل غمگین بگفت از روی درد

از جهان سوی جنان صد حیف رفت رهبر پیر و جوان صد حیف رفت هادی گم گشتگان صد حیف رفت سید روشن روان صد حیف رفت یادگار تشنگان صد حیف رفت بیشوای مومنان صد حیف رفت آه میر عالمان صد حیف رفت

### قطعه تاريخ وفات از كلام احقر

قطعه تاريخ انتقال از نتيجه فكر جناب حكيم شهاب الدين [المتخلص به احقر] صاحب ساكن گوجران واله

منکسف شد مهر و آمد در سواد آنکه کید او بر همه مخلوق هاد مجتهد العصر هادى العباد قاضی دین از ره صدق و سداد حجهٔ الاسلام و کهف دین و داد بر فراز مسند فیض و رشاد گفت پس دنیای دون را خیر باد در محاق آن ماه عالم اوفتاد خوش قدم در جنت الماوی نهاد

این چه شور است آنکه در عالم فتاد این چه سوز است آنکه در دل داغ داد منخسف گردید ماه آسمان گفت د*ل این مات*م ع*لّامه است* نائب آخر زمان مهدی دین مفتی شرع نبی و آل او شه ابو القاسم رئيس اهل فضل پنج و هفتاد از شمار سال عمر *چون گذشت از راه تسلیم و رضا* روز شنبه حارده ماه عزا بر پیام ارجعی لبیک گفت



گفت هاتف مصرع سال وصال كرده خالى جايگاه اجتهاد

### قطعه تاريخ وفات مصيبت سات از كلام فترخ

تاریخ انتقال از نتایج فکر جناب نواب شاه پسند خان فرقه جلیله جوانشیر المتخلّص به فرخ لاهوری

از وفات حجهٔ الاسلام میر شیعیان در شریعت نیست همچ*و حاکمی در این زمان* در طریقت بی مثال و ره نمای گمرهان بود جاری در میان که و مه اندر جهان ظاهراً همچو دگر کس نیست در هندوستان شد غروب ازحادثات چرخ گردون این زمان بود از سادات قمی شاه حسین بد جدشان حضرت سلطان رضا آن پیشوای انس و جان بس*ت و در جّنت روان شد سرور کل مومنان* زین مصبیت مرد و زن نوحه کنان سینه زنان وای بر ما آفتاب دین و ملت شد نهان رهبری از لطف بر ما مینمود آن مهربان *جانشینی بهر ما بگذاشت آن والا نشان* جامع علم علوم حق امير نکته دان حجت دیگر به ما بسپرده میر مسلمان جملگی هستند داعی و ثنا خوانش ز جان حل مشکلها شود ما را یقین در آن وفان ارجمند و هم برادر تابع حکمش بدان

شد دوباره در محرم ماتم و غم در جهان *جامع* تفسیر قرآن ہی نظیر دھر ہود واقف راه حقیقت معرفت را رَه نما هادی راه هدایت در هدایت فیض او عادل و منصف مزاج و پیشوای مومنین ماهتاب ملک هند خورشید در پنجاب بود سيد عالى نسب حاجى ابو القاسم بنام شاه حسین از نسل سادات امام هشتمین صد هزار افسوس زین دار فنا رخت سفر این قلىر رنج و الم شد در میان خاص و عام آه و حسرت از دل سوزان مردم شد برون *بی پدر گشتیم و ما را رهنمای دین بود* گرچه از دنیا برفت و ظاهرا از چشم ما جانشينش حضرت سيد على الحائري حجّهٔ الاسلام گرچه از میان برخواسته دائما این حجّت حجت به ما حجت بود سایهاش از لطف بر ما پرتوی گر افگند میر ابو الفضل است او را از دل و جان جانثار



سیزده صد بست و چارم از سن هجری بدان طائر روحش پرید از این جهان سوی جنان ز آنکه او حق بین بود و حق شناس و مهربان بر که من اظهار سازم زین الم ای دوستان حجهٔ الاسلام ما باشد سلامت در جهان سال تاریخ وفات حجهٔ الاسلام ما چارده ماه محرم بازده ساعت ز شب حق ورا بخشید و بخشد از برای اهل بیت آه وصد افسوس گشته این دلم پرخون زغم دست خودبردارو کن فرخ دعا هرروزو شب

ماده تاریخ از نتائج فکر جناب مولوی ظهیر احمد صاحب المتخلص به ظهیر ساکن بدایون

داخل الجنهٔ مولینا القاسم قاید القوم رشید الامجادی ارخ الفکر ظهیر المسکین رحل الشیخ ممجد الزهادی

۲۳۲۱ه

الحمد للله كه مخضر سوائح قاسمی ختم ہوئی، منقول وماخوز از جلد سیز دہم "تفسیر لوامع التنزیل سواطع التاویل سواطع التاویل سواطع التاویل "مصنفه حضور حجة الاسلام والمسلمین آیت الله فی العالمین نصیر الملت والدین مجتھد العصر والزمان حضرت مولاناسید علی الحائری لاهوری قبله مد خله ،ماه شوال ۱۳۲۴ه، بمقام مبارک حویلی لاهور، خاکسار حرمت علی داروغه کتب خانه مولاناحائری۔



# فاضل ہندی سید ابوالقاسم لاہور گ



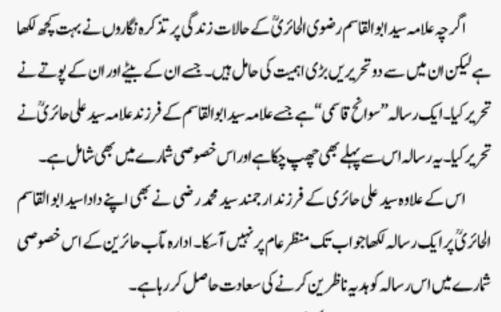

اس حوالے سے ہم نہایت شکر گزار ہیں آیت اللہ سید علی حائری کے پوتے سیادت مآب جناب سید قاسم رضوی دامت بر کانہ کے کہ جنہوں نے بیہ نوادر خطوط اور مخطوط تحریرات کا عکس لینے کی اجازت دی تاکہ اس شارہ میں ہم انہیں احیاء کر سکیں، اس کے علاوہ رضوی ہمارے ساتھ لاہور کے ان تمام مقامات پر گئے جہاں جہاں پر ان کے اجداد کے نقش پاکسی بھی حوالہ سے موجود شے اوران مقامات کی فوٹولی۔(ادارہ مآب)

### شجره نسب:

سيد محمد رضي بن أبو تراب سيد علي الحائرى ابن مولينا سيد أبو القاسم ابن سيد حسين ابن سيد علي ابن سيد ابي الحسن ابن الحاج سيد محمد المدفون في قريه أحمد پوره ابن سيد حسين القمي، ابن سيد محمد بن سيد احمد بن سيد منهاج بن سيد جلال بن سيد قاسم بن سيد علي بن سيد حبوب بن سيد حسين بن أبي عبد الله سيد احمد نقيب القم ، بن ابي علي سيد محمد الأعرج بن ابي المكارم السيد احمد بن ابي جعفر سيد موسي المبرقع،



بن الامام جعفر صادق بن الامام محمد الباقر بن الامام زين العابدين بن الامام أبي عبد الله الحسين بن الامام أمير المومنين علي بن أبي طالب و امهم البتول فاطمةً سيدة النساء العالمين بنت محمد المصطفى(ص) رسول رب العالمين خاتم النبيين بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف

#### ولادت:

جدامجد آقاسید حسین فتی کے نام سے موسوم تھے۔ مملکت علیہ ایران بلدہ معصومہ فتم سے ملک تشمیر میں تشریف فرماہوئے اور اسی جگہ سکونت اختیار کی جو بغرض تجارت ہر سال دار السلطنت لکھنو میں آیا جایا کرتے تھے چنانچہ دربار باد شاہ ہند میں ان کابڑار سوخ ہو گیاتھا۔ انہیں ایام میں مفسر حجۃ الاسلام شہر فرخ آباد واقع ۲۳۹اھ میں پیداہوئے۔ (۱)

مجروی به به بادشاه اوده سے تحصیل علم کیا اور بعد بیمیل سلطان العلماء آقاسید محمد مجتهداعلی [درزمان حکومت] حضرت واجد علی شاہ بادشاہ اوده سے تحصیل علم کیا اور بعد بیمیل سلطان العلماء علیہ الرحمة کی جانب سے فاضل ابو القاسم کے نام سے مشہور ہوئے بزمانہ مروج الایمان سرکار جلالت آثار نواب علی رضاخان قزلباش علیہ الرحمہ والرضوان بمعیت والدین وبرادران ارجمندان آقاسید احمد و آقاسید محمد وارد شہر لاہور ہوئے۔ جلالت ماب مرحوم نواب صاحب نے جب ان کے علم و فضل و کمال کاشہرہ ساتواہل شہر لاہور کی ہدایت کے واسطے مصر ہوئے اور توقف کے لئے مجبور کیا۔ آئریبل سرحاجی نواب نوازش علی خان کے۔ ی۔ آئی۔ ای مع اخیہ الاصغر نواب ناصر علی خان عازم حج بیت الحرام وزیارات عتبات عالیات ہوئے تو ججة الاسلام کو بغر ض تعلیم الاصغر نواب ناصر علی خان عازم حج بیت الحرام وزیارات عتبات عالیات ہوئے تو ججة الاسلام کو بغر ض تعلیم ارکان و مناسک حج ہمراہ لیا۔

بعد از حج عراق روانہ ہوئے اسی جگہ نائب امام علیہ السلام مفتی حلال و حرام جناب شیخ مرتضی انصاری جو کہ مذہب شیعہ کے رکیس تھے مجلس درس میں حاضر ہوتے رہے اور نیز مرجع المجتہدین علامہ ارد کانی علیہ

ا ہم نے سوائح قاسم میں اس اشتباہ کی نشاند ہی گی ہے کہ جو صاحب قم سے تشمیر تشریف لائے وہ سید حسین فمی اول متوفی ا ۸۵ ہجری ہے اور جو صاحب مفسر بزر گوار کے والد ہیں وہ سید حسین فمتی دوم ہیں۔ان دونوں کے در میان ۲۰۰ سوسال کا فاصلہ ہے۔



من الربی الم المراب المال المراب الله المراب المرا

مشہور شہرہ آفاق تصنیف تفسیر لوامع التنزیل سواطع التاویل بزبان فارسی بارہ جلدیں پارہ اول سے پارہ بارہ تک مکل اور جلد ساایارہ ساجزوی۔

#### وفات:

وفات بمقام لاہور چودہ محرم الحرام سن ۱۳۲۴ ہجری مدفن کربلا گاہے شاہ لاہور آپ کے والد محترم آ قائے سید حسین رضوی القمی کامد فن بھی کربلا گاہے شاہ لاہور میں ہے۔

### شاگردان

مدرسه میں کی طالبان علم درس حاصل کرتے رہے مشہور یہ ہیں: حجة الاسلام مولاناسید حشمت علی صاحب قبله خیر الله پوری مجتبد اعلی الله مقامه مولانامولوی سید محسن علی شاہ صاحب سبز واری مولانامومن علی، ابوالوفاء مولوی شاءاللہ امر تسری ( اہل حدیث) مولوی محمد فضل الدین ایڈوو کیٹ لاہور

### اولادذكور:

ابوتراب علامه سيد على الحائرى مجتهد؛ سيد زين العابدين المعروف به آغاسيد ابوالفضل؛





# آیت الله سید ابوالقاسم حائری لا ہوری تذکرہ نگاروں کی نظر

كهرترتيب وتدوين: حجة الاسلام مولاناطاهر عباس اعوان

آیت اللہ سید ابوالقاسم لاہوری ہر صغیر کی مایہ ناز شخصیت ہیں۔ افسوس کہ ایسی عظیم ہستی ہے ہر صغیر کے اکثر لوگ کماحقہ آشنا نہیں ہیں لیکن ہند و پاک اور عراق و ایران کے دانشوروں، تذکرہ نگاروں اور مور خین کے نزدیک آپ کا ہڑامقام و مرتبہ ہے۔ اس لئے اپنی جانب سے آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے بجائے علاء اسلام مور خین اور تذکرہ نگاروں کی کتابوں سے عین عبارت نقل کر تاہوں تاکہ آپ خود مطالعہ کر سکیں اور آپ کو دیگر کتابوں کی مراجعہ کی ضرورت نہ پڑے۔ شاید تمام تذکرہ نگاروں کا منبع اور مطالعہ کر سکیں اور آپ کو دیگر کتابوں کی مراجعہ کی ضرورت نہ پڑے۔ شاید تمام تذکرہ نگاروں کا منبع اور ماخذ ایک ہواور کوئی نیامطلب نہ ملے لیکن آپ کی شخصیت اور آثار پر علاء و مور خین کے تبھرے اہمیت کے حامل ہیں جو علامہ کی شخصیت کے مختلف پہلووں کو اجا گر کرتے ہیں۔

" سوائح قاسمی" آپ کے حالات زندگی پر لکھی گئی سب سے پہلی اور مستقل کتاب ہے جو آپ کے فرز ندعلامہ سید علی حائر گ کی تالیف ہے صحیح بات ہے ہے کہ آیت اللہ ابوالقاسم حائر گ کے حوالہ سے یہی کتاب یا دوسری کتب میں اس سے افتباس شدہ مطالب تمام تذکرہ نگاروں کا ماخذ ہے۔ سید علی حائر گ کے فرز ندار جمند سید محمد رضی ؓ نے بھی اپنے داداسید ابوالقاسم الحائر گ پر ایک رسالہ لکھا جو پہلی بار اس خصوصی شارے میں منظر عام پر آر ہاہے۔ اس رسالہ میں وہی مطالب ہیں جو رسالہ قاسم میں ہیں۔ ان دور سالوں کے علاوہ جن تذکرہ نگاروں کے تراشے بغیر کسی تھر ف کے علاوہ جن تذکرہ نگاروں کے تراشے بغیر کسی تھرف کے قار کمین کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔

ا۔ تذکرہ بی بہا

سید حسین نو گانوی آپنی معروف کتاب " تذکرہ بی بہا " میں آیت اللہ سید ابو القاسم رضوی ؓ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

مولاناابوالقاسم رضوی فمی لا ہوری (۱۲۴۹\_۱۲۸ محرم ۱۳۲۴ھ۔ق)



مناظره؛ ۱۳-رساله کفی الجبر[فارس]؛۱۳-رساله کفی رویةالله[فارس]؛۱۵-اجوبه زاهره در مناظره افارس]؛ ۱۲-جواب باصواب در طعام الل کتاب[عربی]؛۱۵-جواب العین در وجه کسوفین [فارس]؛ ۱۸-ارکان خمسه در فقه[اردو]؛۱۹-بدایة الغالیه در جواب غالیه[فارس]؛۲۰-بربان البیان در آیه استخلاف[فارس]؛۲۱-انوار خمسه در فقه[فارس]؛۲۲-بدایة الاطفال در عقائد[فارس]؛۲۳-تکلیف المکلفین حصه دوم در فروع دین [فارس]؛۲۵-ارض المکلفین حصه اول در عقائد[فارس]؛ ۲۲-تکلیف المکلفین حصه دوم در فروع دین [فارس]؛۲۵-ارض العتاق در اباحت زمین کربلا[فارس]؛۲۲-حکمة الایلام در اثبات ابتلاء[فارس]؛۲۵-درساله ابرازوا عجاز علی بوقت خلافت [فارس]؛۲۹-درساله غروب الشمس[فارس] و اندسی]؛۲۹-درساله غروب الشمس[فارس] و اندسی]؛۲۹-درساله غروب الشمس[فارس] و اندسی]؛۲۹-درساله خروب الشمس افارسی]

اورغير مطبوعه[تصانيف]يه بين:

ا ـ خلاصة الاصول در اصول فقد [عربی] ۲ ـ تذکره ملا اعلی در کلام [فارسی]، ۳ ـ برابین اللغة (۱۰ وارسی)، ۳ ـ برابین اللغة (۱۰ وارسی)، ۵ ـ تعلیقه بر شرح شخ مقداد بر فصول طوسی ۲ ـ تعلیقه بر شرح تجرید علامه ۲ ـ تعلیقه بر تهذیب الاصول علامه ۷ ـ صیانة الانسان [فارسی]، ۸ ـ اجوبه اسئله نصاری ۸ ـ تعلیقه بر شرح باب حادی عشر [عربی] ۹ ـ رساله تخریج الآیات باب حادی عشر [عربی] ۹ ـ رساله تخریج الآیات وفارسی]، ۱۱ ـ رساله ربانه در مصابره صحابه [فارسی]، ۱۱ ـ تعلیقه عربی بر شرح میر عبدالوباب، ۱۲ ـ شرح تجمره علامه [عربی]، تعلیقه بر شرح مبادی الاصول علامه ، ۱۵ ـ جنة الوافیه جلد اول در عقائد، ۱۲ ـ جنة الوافیه جلد دوم در فروع دین،

تفسیرلوامع التنزیل کی ۱۲ جلدیں چھ مطبوعہ وچھ غیر مطبوعہ ایسی جامع تفسیر آج تک نہیں ہو گی اس پر علائے عرب دایران وہند کے توثیقات ہیں۔

ا۔علامہ کے آثار میں لغت پر کوئی کتاب نہیں ان کی ایک کتاب کانام "براھین اللعنة "ہے جو کاتب کی غلطی سے یہاں "براھین اللغة" ہو گیا۔اس کتاب کا عکمی نسخہ مرکز مآب میں موجود ہے۔



[آپ]مسائل دینیه میں کسی کی رعایت نہ کرتے اور کسی ہے رنج ہو جاتاتو کینہ نہ رکھتے رحلت ہے ایک ماہ پہلے اپنا کا فور و کفن جو مشاہد مقد سہ سے مس کیا تھااس کو ملاحظہ فرماکر حائری صاحب کو وصایا فرمائے اور گاہے شاہ کے امام باڑے میں وفن کرنے کو فرمایا ۱۳ محرم کی مجلس میں نواب صاحب کے شریک ہوئے شب ۱۲ میں حائری صاحب نے خواب دیکھا کہ نواب ناصر علی خاں صاحب مرحوم یالکی میں کر بلائے معلی سے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے مفسر حجة الاسلام ہیں خواب سے بیدار ہوئے خبر پہنچی کہ طبعیت ناسازہے حائری صاحب فوراعیا دت کو حاضر ہوئے اور بعد نماز صبح فوراً دوران سر عارض ہو کر سر سام کا دورہ پڑااحتضار کے وقت درودواستغفار میں مشغول تھے کہ ق۴۱ محرم۳۳۴ھ کو انتقال فرمایاجب جنازہ اٹھاتو علم سیاہ آگے آگے مومنین اذکار خدا کرتے ہوئے اور پھول جنازے پر بکثرت چڑھائے گئے حائری صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی تین روز فاتحہ خوانی رہی حائری صاحب آپ جانشین قرار دیئے گئے جابجا مجالس فاتحہ خوانی ہوئیں شعر انے مر اثی و تاریخیں نظم فرمائیں سید موسی شاہ کلیم لاہوری کامادہ تاریخ بیہ ہے۔ عازم خلد شد فقيه جليل آپ نے دو فرزند ایک مولوی سید علی حائری جن کا ذکر جدا ہو گااور دوسرے سید ابوالفضل صاحب یا ٢\_ نزمة الخواطر عبدالحه بن فخر الدين الحسيني ندوي حنفي "نزبية الخواطر "ميں علامه سيدابوالقاسم رضويؓ کے حالات لکھتے

ہوئے یوں فرماتے ہیں:

السيد ابو القاسم اللاهوري

السيد الفاضل أبو القاسم بن الحسين بن النقي بن أبي الحسن بن محمد القمي الكشميري ثم اللاهوري، أحد علماء الشيعة الامامية، كان من نسل موسي المبرقع. عليه وعلي جده السلام. ولد بفرخ آباد سنة تسع و أربعين و مئتين بعد الالف، و اشتغل بالعلم من صباه ، و قرأ بعض الكتب الدرسية على

ا۔ مولاناسید محمد حسین نو گانوی جند محرو بی بها، ص ۱ سومناشر کاظم بک ڈیو گلی باغ برکاری دہل۔

(22)

اهل عصره، تم لازم دروس السيد محمد بن دلدار علي النصير ابادى المجتهد بلكهنؤ، و أخذ عنه الفقه و الاصول و الكلام و الحديث، و أجازه السيد محمد المذكور و ابن أخيه السيد تقي ، ثم سافر للحج و الزيارة ، فلما وصل الي لاهور سكن بها عند النواب علي رضا خان الشيعي اللاهورى ، و أقام بها زماناً ، ثم سافر الي الحجاز فحج و زار ، و سافر الي العراق ، و حصلت له الاجازة عن الشيخ مرتضي الانصارى و العلامة الاردكاني و جمع كثير من العلماء ، ثم رجع الى الاهور» و تصدر للاجتهاد.

له مصنفات كثيرة، منها: «كتاب البشري شرح مودة القربي» للهمداني، و «حقائق لدني شرح خصائص النسائي»، و «سيادة السادة» في الانساب،و أشهر مصنفاته «لوامع التنزيل و سواطع التأويل» في تفسير القرآن الكريم بالفارسي في اثني عشر مجلداً، و زيادة الي قوله تعالى: «يبني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه»، الخ.

مات لاربع عشرة خلون من محرم سنة أربع و عشرين وثلاث مئة و ألف ببلدة لاهور.<sup>(۱)</sup>

# سرمجم الموالفين

عمر رضا کالہ لین کتاب "مجم الموالفین" میں سیر ابوالقام حائریؓ کے متعلق یوں تحریر کرتے ہیں: ابو القاسم الرضوی (کان حیا ۲۹۶ هجری ۱۸۷۸میلادی)

ابو القاسم الرضوى فاضل من آثاره:حجج العروج علي أهل اللجوج، و رد الشمس و انشقاق القمر.<sup>(۲)</sup>

ا به علامه الشريف عبد الحي بن فخر الدين حسيني ،الأعلام ف*ي تاريخ الهند ،ج٣، ص*٢٦١١ دارا بن حزم بيروت، لبنان ١٩٩٩م مطابق ١٣٢٠ جري په

٢- عمر رضا كاله، معجم المؤلفين تواجم مصنفي الكتب العربيد، ج٨، ص٩٩، دار احياءالتراث العربي، بيروت لبنان-

### مهراعيان الشيعه

سید محسن امین عاملی آیت الله سید ابوالقاسم رضوی کے متعلق اپنی معروف کتاب "اعیان الشیعه" میں نحریر فرماتے ہیں:

المولوى السيد ابو القاسم بن الحسين بن النقي الرضوى النقوى اليزدى القمي الحائرى الهندى الكشميرى اللاهورى(ره)

ولد بكشمير<sup>(۱)</sup> و توفي في لاهور ١٤ محرم سنة ١٣٢٤. كان عالماً فاضلاً فقيهاً مفسراً من مشاهير علماء الهند له عدة مؤلفات كلها فارسية أو بلسان أوردو سوى كتاب برهان القمر:

- ١) تكليف المكلفين(فارسي) مطبوع في مجلدين أحدهما في الاصول و الآخر في الفروع.
- ۲) برهان شق القمر و رد النير الاكبر ألفه للنواب ناصر علي خان سنة
   ۱۲۹٦ و طبع سنة ۱۳۰۱ و ليس له كتاب عربي سواه.

٣) لوامع التنزيل و سواطع التاويل في التفسير فارسي كبير و جمع ولده السيد
 على المتمم لتفسير والده في جزئين تقريظات المشاهير على لوامع التنزيل.

- البشرى الحسني في شرح رسالة السيد على بن شهاب الدين الهمداني فارسى مطبوع.
  - ٥) تخريج الآيات و الاحاديث في اثبات امامة الاثني عشر (فارسي).
    - ٦) الاصابة في تحقيق حال بعض الصحابة.
    - ٧) تذكرة الملا الاعلى في الكلام ( فارسي).
    - ٨) زبدة العقائد و عمدة المقاصد في بعض المسائل الكلامية.
      - ٩) الاجوبة الزاهرة.
  - ١٠) ازالة الغين عن بصارة العين باثبات شهادة الحسين(ع) (فارسي) مطبوع.



ا۔علامہ کی ولاوت کشمیر میں نہیں ہوئی بلکہ ہندوستان کے شمر "فرخ آباد" میں ہوئی ہے جیسا کہ سوائح قاسمی میں ذکر ہے۔ ۲۔علامہ سیدابوالقاسم کی عربی کتب کی تعداد • اے قریب ہے۔ جن کاذکر متعدد وفعہ اس مجلہ میں کیا گیاہے۔ ١١) برهان البيان في الخلافة والامامة وتفسير اية الاستخلاف بلغة اورد ومطبوع.

- ١٢) برهان المتعة.
- ١٣) الإيقان في الجواب عن مسئلة الاجتهاد و الكتمان.
  - ١٤) تجريد المعبود في جواب شبه النصاري و اليهود.
- ١٥) رسالة لا تدركه الابصار في نفي رؤ يته تعالى و تقدس.
- ١٦) معارف الملة في شرح افتراق الامة و تعيين الناجي منهم.
  - ١٧) الابانة عن سبب مصاهرة بعض الصحابة (فارسي).
- ۱۸) ابطال التناسخ او ابطال او بطلان النسخ و المسخ مطبوع بلاهور.(۱)

# ۵\_ الكنىوالالقاب

شیخ محد عباس فتی (۱۲۹۴ھ۔۱۳۵۹ھ)"الکنی والالقاب" مفسر بزر گوارے متعلق یوں تحریر فرماتے ہیں:

ابن الحسين الرضوي القمي اللاهوري، كان عالما جليلا مفسرا متبحرا، لهعدة مصنفات منها: كتاب برهان شق القمر ورد النير الاكبر كتبه للنواب ناصر علي خان سنة ١٢٩٦ و منها لوامع التنزيل في التفسير فارسي كبير الى غير ذلك.<sup>(٢)</sup>

٢\_مصفى المقال في مصنفي علم الرجال(٣)

آیت الله بزرگ تہر انی ٔ کہنی کتاب مصفی المقال میں آیت اللہ سید ابو القاسم حائری کے متعلق یوں رقمطر از ہیں:

ا ـ سيدمحن الاين ، اعيان الشبيعد ، ج سه ص ٩٦٢، دار التعارف للمطبوعات، طبع پنجم. ١٣١٩ جرى مطابق ١٩٩٨ عيسوى ـ

۲\_حاج شخ عباس فمی، الکنی و الالقاب،ج،اص۱۴۱، مکتبه الصدر،چاپ پنجم، تبر ان۱۳۹۸ شمسی\_

" علامه آقا بزرگ تهر انی نے اپنی تین کتابول میں علامه ابوالقاسم کا تذکرہ کیا ہے کتاب "الذریعة إلى تصانیف الشیعة " میں بعض

تاليفات كاذكر ملتاب اوركتاب "مصفى المقال في مصنفي علم الرجال"علامه كي جانب مختصر اشاره اورر جال سے متعلق ان كي ايك

كتاب كاذكرب ليكن "نقباء البشر في القرن الرابع عشر " ك جزءاول كيهل حصد مين نسبتا تفصيلي حالات اور تصنيفات ك نام ملت

ہیں۔ یہاں مذکورہ دونوں کتابوں کے مطالب ذیل میں بلائم وکاست نقل کئے جاتے ہیں۔



### ابو القاسم اللاهوري الرضوي(ره) (١٣٢٤)

(الحاج السيد...) ابن حسين بن النقي المتوفي بلاهور(١٣٢٤) له كتاب «الاصابة» في تحقيق حال بعضي الصحابة. حكاه بعض المطلعين علي فهرس تصانيفه.

### كـ طبقات اعلام الشيعه

ای طرح آقای بزرگ تہر انی اپنی دوسری کتاب طبقات اعلام الشیعہ آیت اللہ سید ابو القاسم حائری کے ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں:

السيد ابو القاسم اللاهوري(ره)

"هو السيد أبو القاسم بن الحسين بن النقي الرضوى القمي اللاهورى الهندى عالم جليل ومصنف مكثر وتقي صالح – ولد في كشمير (٢) وتوفي في لاهور في (١٤ مرم ١٣٢٤) له تصانيف كثيرة جلها فارسية منها تفسيره الكبير الموسوم به (لوامع التنزيل) خرج منه مجلدات لكل جزء من القرآن مجلد والحق به ولدزه السيد علي مجلدات اخر وله (البشرى) في مجلدين و(ناصر العترة) و(برهان المتعة) و(سيادة السادة) و(رسالة الابرار) و(ابطال التناسخ) او بطلان المسخ و النسخ) وتجريد المعبود) و(رسالة النور) و(جواب لاجواب) و(خير خير پورى) و(ازالة الغين) في رؤية العين و(نفي الاجبار) و(عصمة الأنبياء) و(نفي الروية) و(الأجوبة الزاهرة) و(الجواب بالصواب) و(الحقايق المدنية) و(برهان البيان) و(الأنوار الخمسة) و(الإركان الخمسة) ترجمة للأنوار بالاردوية و(زبدة المعارف) و(جواب العين) وحكمة الايلام) و(أرض العتاق) و(برهان شق القمر) و قد طبع



(AI)

ا بين بزرگ طبراني، مصفى الفال فى مصنفى علىم الرجال، ص ١٣٠٨ طبع دوم ١٣٠٨ جرى، دارالعلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت دلبنان د

<sup>&#</sup>x27;۔علامہ کے بارے میں یہ تحریر کنا کہ ان کی ولاوت کشمیر میں ہوئی ہے،اشتباہ ہے۔ یہ بات قطعی ہے کہ آپ کی ولاوت ہندوستان کے شہر "فرخ آباد" میں ہوئی ہے۔ آ قای محن عاملی اور آ قای بزرگ تہر انی آنے یہ کشمیر میں ولادت والی بات کہاں سے نقل کی ہے اب تک معلوم نہیں ہوسکا۔

هذه التصانيف جلها المغفور له النواب نوازش علي خان الكابلي نزيل لاهور وناصر علي خان المروج للمذهب الجعفرى هناك وهو الذى طلب نزول المترجم له إلي لاهور منزلها وتمكن من تأليف هذه الكتب بتأييد النواب المذكور جزاهما الله و العالمين لوجه الله خير جزاء المحسنين»

### ۸\_علماءمعاصر

عالم ربانی مرزاعلی واعظ خراسانی این کتاب "علاء معاصر" میں تحریر فرماتے ہیں: آیت الله سید ابو القاسم قمی لاهوری (ره) (ه.ق.)

صاحب *الكنى و الالقاب* مى نويسد:

«أبو القاسم بن حسين رضوى قمى لاهورى عالم جليل، مفسر متبحرى بود مصنفات عديده دارد، من جمله كتاب برهان شق القمر و ردّ النير الاكبر كه آن را براى نواب ناصر على خان سنه ۱۲۹۶ نوشته و از آن جمله «لوامع التنزيل» در تفسير فارسى و كتاب كبيرى است الى غير ذلك»

### صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة مي نويسد:

ابرهان شق القمر و ردّ النير الأكبر تأليف مولوى سيد أبو القاسم قمى لاهورى صاحب لوامع التنزيل (متوفى در ۱۴ محرم سنه ۱۳۲۴ هجرى) و لوامع التنزيل سنه ۱۳۰۱هجرى) طبع شده و برهان عربى بر خلاف تصانيف فارسيه و اوردويه اوست و مرتب است بر مقدمه و دو مقصد و خاتمه، و در آن كتاب اثبات كرده اعجاز شق القمر و رد شمس دو مرتبه براى امير المومنين و تكلم شمس را با آن جناب به آن نحوى كه در احاديث شريفه وارد شده است.

ا ـ شیخ آقابزرگ تهرانی نقباء البشد ف*ی القرن الرابع العش*د اجاص ۱۹ برقم ۱۵۲ دارالمرتضی للنشر ، مشهد-۲- حاج شیخ عباس فمی ، الکنی و الالقاب اج ۱، ص ۱۳۵ ـ شد . شد

س. شِيخ بزرگ طهرانی *الذر*يعد في تصاني*ف الشيعد ،جسم ص*٩٦\_



مؤلف گويد:

تفسير لوامع التنزيل و سواطع التأويل تفسير مفصل مبسوطى است مشتمل بر سى مجلد (۱) و محتوى بر تحقيقات شريفه و مطالب مهمه و اقوال علماء و اخبار آئمه اطهار عليهم الصلوة و السلام و در تضاعيف مطالب و بيانات به تأليفات خود اشاره فرموده، منها كتاب ناصر العترة الطاهرة و كتاب معارف اللّه الناجية والتّارية در صفحه ۲۴، و كتاب صراط المستقيم صفحه ۶۶ و رساله نفى الاجبار عن الفاعل المختار صفحه ۸۶ در مجلد اول ذكر كرده است.

نقل دو كلمه از تفسير لوامع

دو قسم بودن باران (ص ۱۲۵) گوید:

«در در منثور مروی است که بارانی که از آسمان است، از آن گیاه میروید و آنچه از دریای شور را بر میدارد حرکت آن و ابر و رعد و برق شیرین میسازد و از آن سبزه نمی روید.»

مرواريد شدن آب از باران آسمان گويد:

«در کتا*ب المطر ابو الدّنیا* از ابن عباس دو روایت کرده که خدا میآفریند مروارید را در اصداف از باران آسمان، دانه بزرگ از قطره بزرگ و دانه کوچک از قطره کوچک میراشینانی

# 9\_ نقوش لاہور نمبر۲

مرعثی خجنی،جے،ص۲۹۵ تاا • س

مجتهدالعصرمولاناسيدابوالقاسم

ا۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے تصری کی ہے کہ "نفسیر لوامع التنزیل وسواطع التاویل" کی کل ۲ جلدیں ہیں جس میں صرف دس جلدیں چاپ ہوئیں۔ باتی نسخہ خطی کی صورت میں ہیں۔ چاپ شدہ دس جلدوں کے عکسی نسخے ادارہ مآب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے مکمل خطی نسخے تم میں آیت اللہ مرعثی نجی کے کتابخانے میں موجود ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ای شارہ میں موجود مقالہ بعنوان "فھرست نسخدھای خطی لوامع التنزیل وسواطع التا ویل" کی طرف رجوع کریں۔ کتابخانہ عمومی حضرت آیة اللہ

۲- حاج مير زاعلى داعظ خياباني، علماي معاصد. ص١٣٩- چاپ اول، وفتر نشر نويد اسلام، قم ١٣٨٢-



"بدایک تشیر کالاصل فاضل اور شیعه صاحبان کے مشہور مجتد ہے۔ معقول و منقول پر کانی عبور رکھتے ہے۔ ممالک اسلامیہ کی بھی آپ نے سیاحت کی تھی اور مر جگہ ہے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ نے لاہور میں شیعی طلباء کے لیے مدرسہ اسامیہ جاری کیا جو عرصہ تک بڑی کامیابی سے چلنا رہا۔ قرآن کریم کی ایک نہایت مفصل تفیر آپ نے لکھنے کا ارادہ کیا تھا جس کے متعلق خیال تھا کہ ۳۰ جلدوں میں ختم ہوگی۔ مگرا بھی بارہ جلدیں لکھی گئی تھیں کہ پیغام اجل آگیا اور آپ نے ۱۳ محرم ۱۳۲۳ھ کو انتقال فرمایا۔ مولانا سید علی حائری آپ بی کے فرز ندار جند ہے۔ «۱۱)

### • ا\_مشاہیر علماءہند

سید انعلماء علامہ سید علی نقی النقویؒ (۱۳۲۳-۸۰۱۵-ق) اپنی کتاب "مشاہیر علماء ہند" جو حال ہی میں پہلی مرتبہ نجف اشرف سے چھپی ہے۔اس کتاب میں آیت اللہ سید ابوالقاسم رضویؒ کے حالات لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

السيد ابو القاسم بن الحسين الرضوي القمي اللاهوري

مكانته: كان من مشاهير علماء الهند، مرجعا في بلاده.

اساتذته: قرا علي: ١) سلطان العلماء السيد محمد، و علي ٢ . ممتاز العلماء السيد محمد تقي .

دوره في بلاده: فرجع الي بلدة لاهور ، و عاضده النواب نوازش علي خان الكابلي، فاشتغل بترويج الشريعة الغراء.

مولفاته: له من التصانيف: ١. لوامع التنزيل في تفسير القرآن؛ فارسي برز منه ثلاثة عشر مجلدا ضخاما، (٢) و لو تم لكان ثلاثين مجلدا. ٢. سيادةالسادة. ٣.

ا\_ نقوش ۹۲، لا بورنمبر، ج۲، ص۱۹، اداره فروغ اردو، لا بور، فروری ۱۹۶۲ عیسوی\_



ہو آیت اللہ سیدابوالقاسم رضویؓ فقط بارہ(۱۲) جلدیں تکمل کی تھیں ابھی تیر ہویں جلد شروع کی اور ۸۰ صفحہ تک پہنچے تھے کہ بیام اجل آگیا۔اس کے بعد اس جلد کو آپ کے فرزند علامہ سید علی حائری رضویؓ نے مکمل کیا۔



برهان شق القمر و رد النير الاكبر. ٤. برهان المتعة. ٥. معارف الملة الناجية و النارية. ٦. زبدة العقائد و عمدة المقاصد. ٧. عصمة الأنبياء والملائكة. ٨. تخريج الآيات والاحاديث في أثبات الائمة الاثنى عشر: يقرب من أربعين كراسا. ٩. وقاية الإنسان عن تلبيس شياطين الإنس والجان. ١٠. ناصر العترة الطاهرة. ١١. نفى رؤية الله. ١٢. هداية الأطفال. ١٣. تكليف المكلفين. في مجلدين. ١٤. حجج العروج: في إثبات معراج النبي(ص). ١٥. الأنوار الخمسة. ١٦. الجنة الواقية والجنة الباقية: في إثبات مشروعية زيارة المعصومين(ع) وكيفيتها، و الفاظها. ١٧. حاشية على شرح الفصول. ١٨. للفاضل المقداد الحلى في الكلام. ١٩. الإنابة في علة مصاهرة بعض الصحابة. ٢٠. ضياء النسمة. ٢١. الأركان الخمسة. ٢٢. غاز بنجكانه. ٢٣. الصيام الواجبة. ٢٤. هداية الغالية. ٢٥. خلاصة الأصول. ٢٦. تذكرة الملا الأعلى في الكلام. ٢٧. الاصابة في تحقيق حال بعض الصحابة. ٢٨. الإيقان في جواب مسالة الاجهار والكتمان. ٢٩. رسالة الخلافة. ٣٠. البشري بالحسنى: في شرح رسالة المودة في القربي للسيد على الهمداني من العامة. ٣١. براهين اللعنة على أعيان الملاعنة. ٣٢. التذكرة في شرح التبصرة. ٣٣. لآية الله العلامة الحلم. ٣٤. حاشية على شرح التجريد للعلامة. ٣٥. حاشية على شرح التجريد للقوشجي. ٣٦. لاتدركه الابصار في نفي رؤية الله بالانظار. ٣٧. بطلان النسخ و المسخ. ٣٨. نفي الاجبار عن الفاعل المختار. ٣٩. ازالة الغين في رؤية العين. ٤٠. جواب لاجواب. ٤١. تجريد المعبود. ٤٢. الأجوبة الزاهرة. ٤٣. الجواب بالصواب. ٤٤. الخصائص اللدنية: في شرح الخصائص العلوية للنسائي. ٤٥. برهان البيان. ٤٦. زبدة المعارف. ٤٧. جواب العين. ٤٨. حكمة الايلام. ٤٩. أرض العناق. وغير ذلك.

وفاته: توفى في العشر الثاني من المائة الحاضرة من الهجرة.

عقبه: وخلف ولده العالم السيد علي الحائري اللاهوري الآتي ذكره ان شاء الله.»(١)

ججة الاسلام مولاناالحاج مرتضى حسين صاحب قبله صدر الافاضل ٌلپنى كتاب «مطلع انوار" ميں تحرير تربي :

ابوالقاسم حائزی(۴۴ اھ/۱۳۳۸ء ۱۳۳۴ھ/ ۱۹۰۹ء)

لاہور میں فقہی اور علمی سرگرمیوں کے محرک اول جناب مولانا ابوالقاسم حائری تھے۔
مولانا موصوف کشمیری الاصل ورضوی النسل بزرگ تھے۔ موصوف ۱۲۳۹ھ اسم ۱۸۳۳ھ فرخ
آ باد (یوپی) میں پیداہوئے۔ان کے والدسید حسین قم سے کشمیر منتقل ہوئے (ا) اور پشمینہ کاکار وبار
کرنے گے۔وہ تجارت کے لیے لکھنو جایا کرتے تھے۔ مولانا ابوالقاسم بن سید حسین ای زمانے
میں بمقام فرخ آ باد پیدا ہوئے اور لکھنو میں تعلیم حاصل کی۔ان کے اساتذہ میں سلطان العلما سید محمد صاحب اور سید العلما مولانا سید حسین (ا) صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔

مولانا ابوالقاسم، نیک، پر بیزگار، وسیج النظر، قادر البیان عالم تنے ان کی قابلیت و تقوی اسے متاثر ہو کر نواب علی رضافال فنر لباش اپنے ساتھ لا ہور لے آئے۔ (۱) ابوالقاسم صاحب نے لا ہور کو دینی وعلمی مرکز بنانے میں بڑا کام کیا۔ موچی دروازے میں مجد ومدرسہ کی تا سیس ہوئی، جمعہ وجماعت کا قیام ہوا۔مدر سے کے اخراجات اور طلباکا قیام وطعام نواب صاحب تاسیس ہوئی، جمعہ وجماعت کا قیام ہوا۔مدر سے کے اخراجات اور طلباکا قیام وطعام نواب صاحب ترلیاش درداشت کرتے تھے، بلکداس سلسلے میں وقف بھی قائم کیا۔ مولانا خوددرس بھی دیتے

ا۔ ہم نے سوائح قاسمی اردومیں اس جگہ حاشیہ لکھتے ہوئے تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سید حسین فتی اول ۸۲اھ میں قم سے کشمیر منتقل ہوئے میہ بزرگ ہستی سید ابو القاسم کے جداعلیٰ ہیں نہ کہ والد، علامہ کے والد سید حسین فتی دوم کشمیر میں پیدا ہوئے اور لا ہور میں مدفون ہیں۔

ی اکثر کتب حتی کہ سوائح قاسمی میں بھی سیدانعلماء کے بعد سید تقی کانام لکھا ہواہے جو بعد کے علاء کے لیے وجہ تشویش ہے کیونکہ سید تقی ممتاز العلماء سے ملقب ہیں نہ سیدالعلماء سے۔اس لیے ندوی سلطان العلماء کے بعد این اخیہ لکھا ہے اور سیدالعلماء علامہ سید علی نقی نے مشاہیر علاء ہند میں سلطان العلماء کے ممتاز العلماء سید نقی کی تصر تک کی ہے۔ سریہ بات قابل شخصی ہے کہ قزلباش صاحب کہاں سے علامہ کواپنے ساتھ لائے۔





تے اور عظ بھی فرماتے تے ۔ ان کے فیوض سے پنجاب میں شیعہ علوم وفنون ، حدیث و تفیر ، فقہ و عقالد کے چرچ ہوئے۔ مولانا کو قرآن مجید سے بے حدعشق تھا۔ انہوں نے ملکی رجحانات وضر وریات کے مطابق مفصل تفییر لکھنا شروع کی۔ اس وقت شیعوں پر چاروں طرف سے حملے اور اعتراض ہور ہے تھے۔ لہذا تفییر میں اس پہلوپر زیادہ زور دیا گیا۔ مولانا نے نادراور فیمتی کتا ہوں کابہت بڑاذ خیرہ جمع کیا تھا، جس میں تفییر کامجموعہ بہت زیادہ تھا۔

مولانا ابوالقاسم حائری نے اپ علم ونقدیں سے لاہور کے اپ برگانے ہم ایک کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ وہ فاری زبان میں بے تکلف گفتگو کرتے اور لکھتے تھے۔ان کے تمام تالیفات فاری ہیں ہیں۔ (۱) مولانا ابوالقاسم حائری نے ج وزیارات کاسفر کیا، اس سفر میں وہ شخ مر لفظی انصار گی اورعلامہ اروکانی وغیرہ کے درس میں حاضر ہوئے اوران سے اجازے لیے۔ مر لفظی انصار گی اورعلامہ اروکانی وغیرہ کے درس میں حاضر ہوئے اوران سے اجازے لیے۔ پچاس سال کے لگ بھگ لاہور میں مساجد، جماعت، عزافانے، مجالس اور علمی حلقے قائم ہوگئے۔ چونکہ مولانا بہت بااخلاق، خوش مزاج، سیرت وصورت میں کشش رکھتے تھے۔ اس لیے نیچری، عیسائی، آریہ، یہود، اور مختلف فرقے اور مختلف عقیدے کے افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اپ شبہات دور کرتے تھے۔ مولانا کی وفات ۱۲ محرم خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اپ شبہات دور کرتے تھے۔ مولانا کی وفات ۱۲ محرم کا ساتھ رکھتے تھے ای سے حنوط وکفن دیا گیا) اور کا فور و کفن جو مشاہد مشرفہ سے مس کرکے ساتھ رکھتے تھے ای سے حنوط و کفن دیا گیا) اور کا حیات گاہ کی کر بلامیں سپر دلحد ہوئے۔

اولاد: مولاناسید علی حائری۔ مولاناسیدابوالفصل۔

تسانیف: مولانا کی قلمی کوششیں پنجاب کی علمی تاریخ اور فاری زبان کی خدمات کے سلط میں ہمیشہ قدر کی نظر سے دیکھی جائیں گی لیکن ان کی تفسیر لوامع التزیل: برصغیر کی تفسیر نویسی میں مایہ ناز کتاب ہے۔ مطالعہ و شخین و مباحث عقلد واستدلال کے بہترین

وعلامه کی تالیفات اکثر فاری میں ہیںنہ تمام تالیفات اور بعض عربی کتب کا تذکرہ خود صدر الافاضل ؓ نے چند سطریں آ گے جا کے کیا

حوالے موجود ہیں۔اس تی زبان سادہ اور رواں ہے۔اس تی بحث دل کش اور مفید ہے۔م یارے کی ایک جلداور م جلد کے ساتھ ساتھ علاء کی رائے چھپی ہے۔ (مولانا ابوالقاسم نے بارہ جلدیں لکھی ہیں)لوامع التنزیل کے علاوہ مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتابوں کی ایک مخضر فہرست سے ہے۔ شرح تبرہ علامہ حلی (عربی) قلمی حاشیہ برشرح میادی الاصول قلمی۔ تعلیقه برشرح میر عبدالوہاب قلمی۔ جنتہ الواقیہ دوجلد (عقلدُ وفروع) تلمی۔ معارف ملت ناجيه (فارى) ناصر العترة الطامره (فارى)بربان التعه (فارى)البشرى شرح مودة القربي ٢ جلد ( فاری) حقائق نسائی ( فاری) جمج العروض (عربی) سیادةالساده درانساب. تجریبر المعبود (فاری)ابطال تناسخ (فاری)جواب لاجواب (اثبات عزاداری، (فاری) خیر خیر پوری مناظره \_ نفى الجبر مناظره \_ نفى رويته الله مناظره \_اجوبه زائره مناظره \_جواب بإصواب درطعام الل كتاب (عربي)جواب العين دروجه كسوفين (فارك)-اركان خمسه (فقه )اردو- مداية الغاليه (فارى) بربان البيان درآبه استخلاف (فارى) انوار خمسه فقه (فارى) بداية الاطفال (فارى) تكليف المكلنين حصه اول عقائد \_ دوم فروع (فارى) حكمته الايلام \_ إبرازو اعجاز على بوقت خلافت به تعبد مالا بدبحث قبله به غروب الشمس به خلاصه الاصول دراصول فقه (عربي قلمی) تذکره ملااعلی (کلام) فارس، قلمی براین اللعنه (عربی) قلمی به زیدة العقائد ( فارسی قلمی) تعليقه برشرح مقداد برفصول طوى - تعليقه برشرح تجريد علامه تعليقه برتهذيب الاصول علامه ـ صيانته الانسان ( فار ک) اجوبه استله نصاری ـ رساله نوروز ( فار ک) تخریج الآیات ـ ا بانه درمصامرت صحلبه (عربی) <sup>(۱)</sup>



# ۱۲\_ تذکره علماء لهامیه پاکستان<sup>(۱)</sup>

سيدعارف حسين نقويٌ اپني كتاب "تذكره علاءاماميه ياكستان" ميں تحرير فرماتے ہيں:

نام: مولاناسيدابوالقاسم الحائري مرحوم

ولديت: سيد حسين مرحوم

ولادت: ۲۴۹ه

وفات: ۱۲۰ محرم الحرام ۱۳۲۳ه هشب شنبه بمعارضه سرسام

علی خان اور نواب ناصر علی خان نے حج کاارادہ کیاتو آپ کوہمر اہ لیا۔

مد فن: كربلا گامے شاہ، لاہور

مولاناسیدابوالقاسم الحائری کے جدامجد سید حسین القمی، قم سے کشمیر تشریف لائے بیٹے، آپ کی چوتھی پشت میں سید حسین ایک قابل تاجر ہتے۔ مولاناسید ابو القاسم الحائری ۱۲۴۹ھ میں فرخ آباد میں پیدا ہوئے۔ والد کی خواہش تھی کہ تجارت کی طرف متوجہ ہوں مگر وہ علوم دین کی طرف راغب ہو گئے۔ (۲)
کھنو میں جناب سلطان العلماء اور سید العلماء کے سامنے زانو کے ادب تہہ کیا اور مقدمات فقہ ،عقاید و اصول فقہ و تفیر اور حدیث کی سند فراغت پہیں سے حاصل کی ، کچھ عرصہ لاہور قیام رہاجب جناب نوازش

بعد ادائے جج برائے زیارت عتبات عراق تشریف لائے۔ حضرت شیخ مرتضی انصاری اور علامہ ارد کانی مرحوم سے کافی استفادہ کیا اور فاضل ہندی کا خطاب ملا اور اجتہاد کے اجازت نامے بھی ملے۔ علائے شیز از قم ، کرمان ، اصفہان اور مشہد سے فیض اٹھاتے ہوئے واپس لاہور تشریف لائے اور ایک

'۔ جناب سید حسین عارف نے شیعہ قوم پر بیہ عظیم احسان کیاہے کہ برصغیر کے علاء کے حالات اور ان کا تعارف اپنی کتب میں لکھ کر قوم کی ہدایت کے لیے سرمایہ فراہم کیاہے۔اس مجلہ کی تدوین کے لیے سید ہزر گوار نے ہی "سوائح قائمی" کی نشاندہی کی تھی کہ جامعۃ

المنتظر لاہور کی لا ئبریری میں موجو دہے۔لیکن افسوس کہ جب سے مجلہ تیار ہواتوسید ہم میں موجو د نہیں ہیں۔ قار نمین سے سید بزر گوار کے بلند ک در جات کے لیے سورہ فاتحہ کی اپیل کی جاتی ہے۔

۲\_محمد الدين فوق، مشاهير كشمير، ص٠٨٠\_



مدرسہ جاری فرمایا جس کے جملہ مصارف نواب صاحب مرحوم برداشت کیا کرتے تھے۔ آپ کی تحریک سے نواب صاحب نے پیثاور اور لاہور میں شیعوں کے لئے مساجد بنوائیں۔<sup>(۱)</sup> آپ کی مجالس میں حنفی، اہل حدیث، نے تعلیم یافتہ، آریہ اور عیسائی سبھی شریک ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے وفات کی پیش گوئی ایک ہفتے قبل کر دی تھی۔عالم احتضار سے پہلے اپنے فرزند علامہ سید علی حائری كوبلاكر حسب ذيل وصيتين كين: ا۔اے فرزند! مرنابر حق ہے،خیر عواقب امور کے لئے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ ۲۔ زہدو تقوی من الله ر کھناچاہیے۔ سر ہمیشہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب بہ پابندی اکل حرام سے اجتناب لازم ہے۔ ہم۔وین کودنیاپر مقدم رکھناچاہیے۔ ۵۔میری میت پر جہال عوام الناس کی طرح گریہ وزاری نہ ہونی چاہیے بلکہ تشہیج و تحلیل و تحمید رب الجيداور صلوة سے کام ليں۔ ٧- كتب خانه ضائع نه ہونے پائے۔ ے۔ بارہ مجلدات میں جوچھ غیر مطبوعہ ہیں ان کے انطباع کی کوشش کی جائے اور اپنی باقی عمر کو اس تفسیر کی ۱۸جلدوں کے مرتب کرنے میں صرف کر دو۔ آپ کاانتقال ۱۴ محرم الحرام ۲۳۲۴ه کو جوا،علامه سید علی حائزی نے نماز جنازه پڑھائی آپ کے لئے جابحا مجالس فاتحه خوانی ہوئیں۔شعر اءنے مراثی و تاریخیں نظم فرمائیں،سیدموسی کلیم لاہوری کامادہ تاریخ بیہ۔

آپ کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ عربی، فارسی،ار دو تصانیف کی تعداد ۶۲ بتائی جاتی ہے جن میں سے بعض

ا مولاناسید محمد حسین نوگانوی، تذکره بی بها فی تاریخ العلماء، ص۹۳۔ ۲ مولاناسید محمد حسین نوگانوی، تذکره بی بها فی تاریخ العلماء، ص۹۰۔

عازم خلد شد فقیه جلیل<sup>(۲)</sup>

حسب ذیل ہیں:

ا ـ تفسير لوامع التنزيل ( ١٢ مجلدات ) ٢ ـ البشرى شرح مودة القربي، دو مجلدات ٣ ـ معارف ملة ناجيه سم\_ناصر العترة الطاہرة ۵\_برہان المتعہ ٦\_حقائق لدنی شرح خصائص امام نسائی ۷\_ مجمج العروض( عربی) ۸\_ شق القمر ، عربي ٩ ـ سيادة الساده در انساب • ا ـ تجريد المعبود ١١ ـ ابطال تناسخ ١٢ ـ جواب لا جواب در اثبات عزاداری ۱۳ نیر خیر بوری، مناظره ۱۴، رساله نفی الجبر ۱۵ نفی رؤیة الله ۱۷ اجوبه زائره، مناظره ۱۷ ـ جواب باصواب در طعام اہل کتاب ۸ا۔جواب العین دروجه کسوفین ۹ ا۔ار کان خمسه در فقه ار دو ۲۰ بدایة الفاليه در جواب غاليه ۲۱ـ بربان البيان در آية استخلاف ۲۲ـ انوار خمسه در فقه ، اردو۲۳ـ بداية الاطفال در عقايد ٢٣\_ تكليف المكلفين حصه اول درعقا ئد ٢٥\_ تكليف المكلفين حصه دوم در فروع دين ٢٦\_ ارض العتاق در اباحت زمین کربلا۲۷\_ حکمهٔ الایلام در اثبات ابتلاء۲۸\_ رساله ابر از واعجاز علی بوقت خلافت ۲۹\_ رساله تعبد مالا بدوجه سجده كردن بطرف كعبه • سور ساله غروب الشمس(١) مندرجه ذيل كتب البهي طبع نهيس هو كين: ا ـ خلاصة الاصول در اصول فقه ، عربي ٢ ـ تذكره ملائے اعلى سوبراہين اللغه ، عربي مهرزبدة العقائد ۵\_ تعلیقه برشرح شیخ مقداد بر فصول طوی ۲\_ تعلیقه برشرح تجرید علامه کـ تعلیقه برتهذیب الاصول علامه ٨ ـ صيان الانسان ٩ ـ اجوبه اسوله نصاري • ا ـ تعليقه برشرح باب حادي عشر ، عربي ١١ ـ رساله خمس سادات ۱۲ ـ رساله نوروز ۱۳ ـ رساله تخر یخ الآیات ۱۴ ـ ربانه در مصاهر ه صحابه ۱۵ ـ تعلیقه بر شرح میر عبد الوہاب، عربی ۱۷۔شرح تبصرہ علامہ، عربی کا۔ جنة الوافيہ جلد دوم در فروع دین ۱۸۔ تعلیقہ برشرح مبادی الاصول علامه ١٩\_جنة الوافيه حبلد دوم در فروع دين • ٢\_ الحقائق المدنيه ٢١\_ بربان البيان ٢٢\_ عصمة الانبياء ٢٣ ـ زبدة المعارف٢٠ ـ بربان شق القمر ـ <sup>(٣)</sup>

ا محد الدين فوق، مشاهير كشمير، ص ١٠٨ -

سوم ولاناسيد محمد حسين نو گانوي، تذكره بي مها في تاريخ العلهاء، ص مها: آغابزرگ طبر اني طبقات اعلام الشبعد تفهاء البشر منها، ص ١٤-

<sup>&</sup>quot;۔ براہین الغة نامی مفسر علامہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کانام" براہین اللعنة " ہے،اس کا قلمی نیخے کاعکس"کتا بخانہ مر کز احیاء آثار

برصغير" ميں موجودہے۔

حقیقت الا مربیہ ہے کہ مولانا سید ابو القاسم الحائری اور ان کے صاحبزادے حضرت العلامہ سید علی الحائری اعلی الله مقامی میں مذہب حقہ کی خوب خدمت کی ہے، مولائے کریم اعلی علیمین میں جگہ عنایت فرمائے۔ ضروری ہے کہ ان کی وہ کتب جو ابھی تک زیور اشاعت سے آراستہ نہیں ہو سکیں انہیں جلد از جلد چھپواکر محفوظ کر لیا جائے۔ (۱)

### ۱۳- فهرس التراث

محمد حسين الحسين الجلالى دامت بركاته الذي كتاب "فهرس التراث" ميس تحرير فرماتي بين: ابو القاسم الرضوى اللاهورى ( ١٣٢٤ )

الحاج السيد ابو القاسم بن الحسين النقوى الرضوى القمي الحائرى اللاهورى كذا ذكره شيخنا العلامة، ولكن جاء في سي*ادة السادة* أن نسب المؤلف هكذا:

«ابو تراب السيد علي و ابو المحاسن زين العابدين ابني ابي القاسم المعروف بالقاسم بن الحسين بن النقي بن الحسين بن علي بن ابي الحسن بن محمد المدفون قريباً من أحمد پوره، ابن السيد حسين القمي بن محمد بن أحمد بن منهاج بن جلال بن قاسم بن علي بن حبيب بن حسين بن أحمد نقيب قم، بن آغا علي محمد الأعرج بن أحمد بن موسي المبرقع بن الامام النقي بن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام.»

#### و مما قال شيخنا العلامة:

"عالم جليل ومصنف مكثر وتقي صالح ، ولد في كشمير أوتوفي في لاهور في ١٤ محرم ١٣٢٤ ه. ق. له تصانيف جلّها فارسية، منها: تفسيره الكبير الموسوم بلوامع التنزيل، خرج منه مجلدات لكل جزء من القرآن مجلد، وألحق به ولده السيد على مجلدات اخر، ثم عدً له ٢٧ مصنفا، منها: سيادة السادة ثم قال:

ا- سید حسین عارف نقوی جند کره علمهای اصاصید پاکستان، ۱۸-۱۵، ناشر مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان اسلام آباد ۱۳۰۴ جری مطابق ۱۹۸۴ عیسوی-

٢- بل ولده «في فرخ آباد» من بلاد هند.



«و قد طبع هذه التصانيف النواب نوازش علي خان الكابلي نزيل لاهور وناصر علي خان المروج للمذهب الجعفرى هناك، و هو الذى طلب نزول المترجم الي لاهور فنزلها.»

من آثاره:

١) لوامع التنزيل و سواطع التأويل: طبع في مدينة لكهنؤ بالهند، (سنة ١٣٢٦. .ق)

٢) سيادة السادة: طبع في مطبعة السلطاني بلاهور الباكستان، بدون تاريخ، صورته من نسخة فريدة في مكتبة راجه محمود آباد، بكربلاء.

### مهاراعلام الشيعه

تيخ ذاكر جعفر المهاجر اپني جديد التاليف كتاب "اعلام الشيعه" ميں لکھتے ہيں:

ابوالقاسم بن حسين الرضوى القمي اللاهوري الكشميري(١٢٤٩ –١٣٢٤ه-/١٨٣٣ –١٩٩٦م) فقيه، مشارك في جملة علوم اسلامية، مصنف غزير القلم متعدد الاغراض بالعربية والفارسية والاردوية. ولد في مدينة فرخ آباد في كشمير.(٢٠) درس في لكهنو على السيد محمد و حسين إبني العلامة دلدار علي اللكهنوى. شخص الي النجف، فدرس علي الشيخ محمد حسين الاردكاني، و حضر أبحاث الشيخ مرتضي الانصارى. و نال منهما اجازة بالاجتهاد. سكن مدداً متفاوتة في كرمان و شيراز و اصفهان و قم لغرض متابعة الدراسة. استقر في لاهور . وبني فيها مدرسة و جامعاً. توفي في لاهور.

١) الابانة (فارسي) ٢) ابطال تناسخ (فارسي) ٣) اجوبة اسئلة النصاري٤) الاجوبة الزاهرة (فارسي) ط. ٥) أرض العتاق لاهل النفاق (فارسي) ط. ٦) الأركان الخمسة اردو ط. ٧) ازالة الغين في رواية العين (فارسي). ٨) الاصابة في تحقيق حال بعض الصحابة. ٩) الأنوار الخمسة (فارسي) ط. ١٠) الايقان في الجواب عن مسألة الاجهار والكتمان. ١١) براهين

ا محمد حسين حسيني جلالي، فصر*س القراث ،ج۴، ص٢٣٨* 

ً. ـ فرخ آباد في الهند لا في كشمير.



المتعة (فارسى) ط. ١٥) البشرى بالحسنى (فارسى) ط. ١٦) تجريد المعبود (فارسى) ط. ١٧) تخريج الآيات والاحاديث في اثبات امامة الائمة الاثنى عشر (فارسي). ١٨) التذكرة في شرح التبصرة للعلامة الحلى. ١٩) تذكرة الملا الاعلى (فارسى) ٢٠) تعبّد ما لابد. ٢١) تعليقة على الانوار الجلالية للمقداد السيوري. ٢٢) تعليقة على تهذيب الاصول للعلامة الحلم. ٢٣) تعليقة على شرح التجريد للقوشجي. ٢٤) تعليقة على شرح الباب الحادي عشر ٢٥) تعليقة على شرح التجريد للعلامة الحلى. ٢٦) تقليد المقلد اردو ط. ٢٧) تكليف المكلفين (فارسى) ط. ٢٨) الجنة الواقية والجنة الباقية (فارسى - عربي) ط. ٢٩) الجواب بالصواب في حكم طعام اهل الكتاب ط. ٣٠) الجواب العين في تحقيق الكسوفين (فارسي) ط٣١) جواب لاجواب (فارسي) ط. ٣٢) حجة الله البالغة على الخاصة والعامة (فارسي) ط. ٣٣) حجج العروج على اهل اللجوج (فارسي) ط. ٣٤) حقائق لدني (فارسي) ط. ٣٥) حكمة الايلام رحمة الانام (فارسي) ط. ٣٦) خلاصة الاصول. ٣٧) الخلافة. ٣٨) خير خير پوري اوردو ط. ٣٩) رسالة خمس السادات. ٤٠) رسالة نور (فارسي) ط. ٤١) زبدة العقائد و عمدة المقاصد. ٤٢) سراج العبادة ط. ٤٣) سيادة السادة (فارسي) ط. ٤٤) الصيام الواجب اردو ط. ٤٥) ضياء النسمة (فارسي) ط. ٤٦) عصمة الانبياء والملائكة. ٤٧) غروب الشمس (فارسي) ط. ٤٨) لا تدركه الابصار في نفي رؤية الله تعالى بالانظار (فارسي) ط. ٤٩) لوامع التنزيل وسواطع التأويل (فارسي) ط. ٥٠) معارف الفرقة الناجية (فارسي) ط. ٥١) ناصر العترة الطاهرة ط. ٥٢) نفي الاجبار عن الفاعل المختار (فارسي) ط. ٥٣) نماز پنجگانه اردو ط. ٥٤) هداية الاطفال (فارسي) ط. ٥٥) هداية الغافلين ط. ٥٦) وقاية الانسان عن تلبيس شياطين الانس و الجان (فارسي).(١)

اللعنة. ١٢) برهان البيان اردو ط. ١٣) برهان شق القمر و رد النيّر الاكبر ط. ١٤) برهان

ريحانة الادب: ٥ / ١٢١-٢٢ الكنى و الالقاب:

# 10\_احسن الفوائد في شرح العقائد

شیخ محمد حسین نجفی دامت بر کاته اپنی معروف کتاب "احسن الفوائد فی شرح العقائد" کے مقدمہ میں چو دویں صدی ہجری کے متکلمین کے حالات لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

سید ابوالقاسم ابن سید حسین الرضوی القمی اللابوری - بہت بزرگ مرتبہ عالم و متکلم تخطی بنجاب میں ان کی علمی خدمات سنبری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں مرحوم نے علاوہ تفییر وغیرہ کے علم کلام میں بہت سے کتب در رسائل تصنیف فرمائے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

معارف الناحيه والناربيه بربان التعد، عشره كلد - شرح تجريد علاوه براي ان كى تفيير ب نظير ( لوامع التنزيل تيرهوي پارے تك انجى مباحث كلاميه كاايك عمده شام كار ہے - قرن چہار دهم ۱۳۲۳ه - (۱)

سید علی ابن سید ابوالقاسم معروف به علامه حائری۔ آپ مولانا ابوالقاسم رضوی کے خلف رشیدان کے علم وعمل کے صحیح وارث اور بہت بلند پایہ عالم جلیل و متکلم نبیل تھے مرحوم سید بڑے حرفی القول تھے۔ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے اور کسی قسم کی لومہ لائم کی پروانہیں کرتے تھے۔ پنجاب میں اب جو کھچھ علمی چہل پہل ہے اس فضا کے بنانے میں مرحوم حائری کی مساعی جیلہ کی بہت پچھ دخل ہے۔ انہوں نے علم کلام کی بڑی خدمت کی اور اس میں گرانقدر آثار باقیہ جھوڑے جیسے غایة المقصود فی احوال المہدی الموعود چادر جلد موعظ مباہلہ۔ فناوی حائری منہاج السلامة بشارات احمد بیہ وغیر ہا۔

ان کے علاوہ ان کی تفسیر بے نظیر لوامع التنزیل جو کہ ان کے والد ماجد کی تفسیر کی تتمیم و تکمیل ہے اور بجائے خود سورہ قمر تک لکھی گئی ہے ہے بھی جہال کتب تفسیر میں ایک بہت بلند اور ممتاز مقام رکھتی ہے بلکہ جامعیت وا قادیت میں تمام کتب تفاسیر پر گوئے سبقت لے گئی ہے وہاں مباحث کلامیہ کا بھی اس میں ایک سمندر ٹھا تھیں مار تاہوا نظر آتا ہے لیکن افسوس کہ قوم کی بے حسی اور ناقدر دانی کی وجہ سے آج تک

ا- احسىن الفوائد في شرح العقائد، مترجم: سيد منظور حسين بخارى، شرح: جناب آيت الله محمد حسين نجفي مد ظله العالى، ص٧٥-



(90)

یہ پوری تفسیر بے نظیر منظر عام پر نہ آسلی اور بہ بے نظیر علمی ذخیر ہ لاہور کے اندر مرحوم کے صاحبزادہ جناب سید ابوالفصنل صاحب رضوی زید مجدہ حقوق طباعت مفت دینے پر تیار ہیں بشر طیکہ کوئی قابل و ثوق آدمی اس کی طباعت کے فرائض اینے ذمے لے لے شائد:

> مردی از غیب آید کاری بکند والله الموفق والمعین

١٦ ـ مجم طبقات المتكلمين

آیت الله جعفر سبحانی وامت بر کاته کی زیر نظر لکھی جانے والی کتاب "مجم طبقات المتکلمین" میں آیت الله سید ابوالقاسم حائزیؓ کے بارے میں بیر عبارت ملتی ہے:

ابو القاسم بن الحسين بن النقي الرضوى الكشميرى ، اللاهورى ، احد مجتهدين الامامية، ومن اجلاد علمائهم – ولد في مدينة فرخ آباد (١) (بكشمير) سنة تسع وأربعين ومائتين والف و قرا بعض الكتب الدراسية على اهل عصره ونتلمذ في مدينة لكهنو على السيد محمد بن دلدار على النقوي ولازمه في الفقه والاصول والكلام والحديث وعلى اخيه السيد الحسين بن دلدار على. وسافر إلى العراق فحضر على مرتضى الانصاري، الحسين بن محمد اسماعيل الاردكاني. وتوجه إلى ايران فتنقل في بعض مدنها.

ورجع إلي بلاده و استقر بمدينة لاهور فابدي نشاطا علميا ودينيا ومذهبا واسعا، حيث عكف علي التأليف في شتي الموضوعات، وعلي بث المعارف والعلوم الإسلامية والعقايد الجعفرية كما انشا مدرسة ومسجدا في المدينة. و كان غزيز الانتاج ومع أكثر من خمسين مؤلفاً باللغات الثلاث (العربية والفارسية والاردوية)، منها: حجة الله البالغة على الخاصة و العامة (ط) بالفارسية في العقايد، زبدة العقايد وعمدة المقاصد بالعربية، عصمة الانبيا و الملايكة بالفارسية، رسالة لا تدركه الأبصار في نفي روية الله بالانظار (ط) بالفارسية، رسالة نفي الإجبار عن الفاعل المختار (ط) بالفارسية، رسالة نفي الإجبار عن الفاعل المختار (ط) بالفارسية، وسايل كلامية، وقاية الإنسان عن

اً- ولد في مدينة فرخ آباد من مدن هند لا في كشمير -





(44)

كارموسوعة طبقات الفقهاء

میں قرن ۱۴ کے فقہاء و مجتہدین کے ضمن میں آیت اللہ سید ابو القاسم رضویؓ کے بارے میں ہمیں یہ

عبارت نظر آتی ہے:

ابو القاسم بن السيد حسين بن النقي ( التقي ) الرضوى الكشمىرى ، اللاهوري كان فقيها اماميا مجتهدا مفسرا، مصنفا. ولد في مدينة فرخ آباد (بكشمير) سنة تسع واربعين ومائتين والف. واقام في لكهنو، متتلمذا على السيدين: الحسين (سيد العلماء) ومحمد (سلطان العلماء) ابنيي دلدار علي النقوي اللكهنوي. وارتحل إلي العراق، فاختلف إلي حلقات درس مرتضي بن محمد امين الانصاري الدزفولي النجفي، وحسين بن محمد اسماعيل الاردكاني

اله معجم طبقات المتكلمين، ج٥، ص٢٣٥، رقم ٩٣٨ \_

الحائري، وحصل علي اجازة الإجتهاد منهما وسافر إلي ايران، وتنقل في عدة مدن فيها مثل شيراز وقم وكرمان واصفهان ومشهد.

وعاد إلي بلده، فسكن لاهور، وتصدي بها للبحث والتدريس وبث المعارف الإسلامية، وبني مدرسة ومسجدا. والف كتبا ورسائل باللغات الفارسية والاردوية والعربية، منها. التذكرة في شرح التبصرة. اي تبصرة المتعلّمين في الفقه للعلامة الحلي. بالعربية، رسالة فتوائية بالاردوية سماها تقليد المقلد (مطبوع)، الجواب باالصواب في حكم طعام اهل الكتاب (مطبوع) بالفارسية تعليقه علي (تهذيب طريق الوصول إلي علم الأصول) في أصول الفقه للعلامة الحلي، خلاصة الأصول بالعربية الأصابة في تحقيق حال بعض الصحابة بالعربية، تفسير كبير بالفارسية سماه لوامع التنزيل وسواطع التأويل (مطبوع، أكثر مجلداته) ناصر العترة الطاهرة (مطبوع) في الحديث بالعربية والفارسية، هداية الإطفال (مطبوع) في العقايد بالفارسية، هداية الغافلين (مطبوع) في المعود (مطبوع) في الرد علي شبه المعود والنصاري بالفارسية، الأنوار الخمسة (مطبوع) في سيرة المعصومين عليهم السلام اليهود والنصاري بالفارسية، الأنوار الخمسة (مطبوع) في سيرة المعصومين عليهم السلام بالفارسية، أبطال تناسخ (مطبوع) في مجلدين بالفارسية، وغير ذلك توفي في لاهور سنة أربع وعشرين وثلاثمائة و الف. (۱)

# 1۸\_اعلام الهند

محقق معاصر جناب طریجی زیدعزه اپنی کتاب "اعلام الهند" میں رقمطر از ہیں؛

ابو القاسم بن الحسين اللاهوري ( ١٢٤٩. ١٣٢٤هجري / ١٨٣٣. ١٩٠٩ م)

السيد أبو القاسم بن الحسين بن النقي بن أبي الحسن بن محمد الرضوي القمي الكشميري اللاهوري الهندي، عالم جليل مفسر متبحر و مصنف مكثر و زاهد تقى.

ولد في (فرخ آباد) في ١٤. محرم ١٢٤٩ه، و اشتغل بالعلم منذ صباه، ولازم السيد محمد بن دلدار علمي النصير آبادي، وأخذ عنه الفقه والأصول والكلام والحديث واجازه السيد المذكور

الد موسوعه طبقات الفقهاء، ج١١٠، ص ١٨٨، شاره ٢ ٢٨٧.



(99)

الشيخ مرتضى الإنصاري والأردكاني وغيرهم وبعدها قصد لاهور وتصدر للإجتهاد هناك وقد دعاه إليها النواب نوازش على خان الكابلي نزيل لاهور وناصر على خان احد المشتغلين للمذهب الجعفري هناك وقام النواب المذكور بطباعة جل كتب المترجم له وهذه قائمة بما وصل إلينا من عناوينها:

۱) برهان شق القمر و در النيز الاكبر كتبه للنواب ناصر على خان سنة ١٢٦٩ و طبع

سنة ۱۳۰۱هجري. ٢) لوامع التنزيل و سواطع التأويل؛ (في التفسير) بالغة الفارسية لكل جزء من القرآن

الكريم مجلد، و جمع ولده السيد على المتم لتفسير والده في جزئين تقريضات الكتاب وسماها اتفريضات المشاهير على لوامع التنزيل».

 ٣) البشري بالحسنى في شرح رسالة مودة القربي؛ تأليف: السيد علي بن شهاب الدين الهمداني (في مجلدين).

- ٤) تخريج الآيات والأحاديث في إثبات امامة الاثني عشر. فارسى؛
  - ٥) الإصابة في تحقيق حال بعض الصحابة؛
  - ٦) تذكرة الملا الأعلى في الكلام. فارسى؛
  - ٧) زبدة العقائد وعمدة المقاصد في بعض المسائل الكلامية؛
    - ٨) الأجوبة الزاهرة؛
  - ٩) ازالة الغين عن بصارة العين بإثبات شهادة الحسين عليه السلام؛
    - ١٠) الايقان في الجواب عن مسالة الاجتهاد و الكتمان؛
      - ١١) ناصرالعترة؛
      - ١٢) برهان المتعة؛
      - ١٣) سيادة السادة؛
      - ١٤) رسالة الابرار؛
      - ١٥) ابطال التناسخ او بطلان المسخ و النسخ؛

- ١٦) تجريد المعبود؛
  - ١٧) رسالة النور؛
- ١٨) جواب لاجواب؛
  - ١٩) خير خير پور؛
- ٢٠) الجواب بالصواب؛
  - ٢١) نقى الاجبار؛
  - ٢٢) عصمة الانبياء؛
    - ٢٣) نقي الروية؛
    - ٢٤) برهان البيان؛
  - ٢٥) الانوار الخمسة؛
- ٢٦) الاركان الخمسة؛ (ترجمة لكتابه الأنوار الخمسة بالغة الاردية)
  - ٢٧) زبدة المعارف؛
  - ۲۸) جواب العين؛
  - ٢٩) حكمة لايلام؛
  - ٣٠) ارض العتاق؛
  - ٣١) حقائق الدني شرح خصائص الامام على للنسائي؛
    - توفي في ١٤ محرم سنة ١٣٢٤ بلاهور. <sup>(١)</sup>
      - 19\_ سيادة السادة

نسابہ معاصر جناب سید مہدی رجائی دامت برکاتہ مفسر علام کی کتاب "سیادۃ السادہ" کے مقدمہ پر مؤلف کے حالات زندگی کے بارے میں اس طرح شرح دیتے ہیں:

نام و نسب





علماء هند مي باشند .

و جناب سید حسین عارف نقوی درباره ایشان چنین می نویسد سید حسین قمی جد امجد مولانا سید ابو القاسم حائري جد چهارم ، از قم به كشمير آمد::

### وصيت نامه ايشان

### آثار تأليفي ايشان

مؤلف کتاب آثار بی شماری دارد ، و تمام آنها به زبان عربی و فارسی و اردو می باشد ، و تقریبا اکثر آنها به وسیله نواب نوازش علی خان کابلی نزیل لاهور . و همچنین به وسیله ناصر علی خان مروج مذهب جعفری در لاهور ، چاپ و نشر گردیده، و آثار ایشان عبارت است از:

 الابانة عن سبب مصاهرة بعض الصحابة، به فارسى؛ ٢. رساله ابراز و اعجاز على عليه السلام به وقت خلافت؛ ٣. ابطال تناسخ، او بطلان مسخ و نسخ، در لاهور به چاپ رسیده است؛ ۴. اجوبه اسئله نصاری؛ ۵. الاجوبة الزاهرة، مناظره؛ ۶. ارض العتاق در اباحت زمین کربلا؛ ۷. ارکان خمسه، در فقه ترجمه انوار باردو؛ ۸ ازالة الغین فی



ديگرى را ملحق نموده، و همچنين فرزند ايشان تقريظهايى كه مشاهير علماى عصر بر اين تفسير نوشتهاند در چهار رساله جمع آورى نموده است؛ ۴۹. معارف ملت ناجيه، در شرح افتراق امت و تعيين ناجى از آنها؛ ۵۰. ناصر العترة الطاهرة؛ ۵۱. نفى جبر؛ ۵۲. نفى روية الله؛ ۵۳. رسالة النور؛ ۵۴. رساله نوروز؛ ۵۵. هداية الإطفال در عقايد؛ ۵۶. هداية الفالية در جواب غاليه.

### ٢٠\_موسوعه مؤلفي الاماميه

مجمع فکر الاسلامی کی لجنہ مؤلفین کی قلم سے تحریر کی جانے والی کتاب "موسوعہ مؤلفی الامامیہ" میں مفسر علام کے بارے میں تحریر ملتی ہے:

السيد ابو القاسم بن حسين القمي الرضوى النقوى الحائرى (١٢٤٩ – ١٣٢٤ه) فقيه مجتهد، و مفسر له مؤلفات كثيرة في العلوم الاسلامية. ولد في مدينة فرخ آباد بكشمير. (١) درس العلوم الدينية في لكهنو عند السيد محمد «سلطان العلماء» والسيد حسين «سيد العلماء» حضر في النجف حلقات درس الشيخ مرتضي الانصارى والشيخ محمد حسين الفاضل الاردكاني، وحصل علي إجازة الاجتهاد منهما. تنقل بين عدة مدن ايرانية كشير از، كرمان، قم، اصفهان، مشهد لمواصلة دراسته.

أدّى خدمات دينية وعلمية كثيرة في مدينة لاهور، منها: بناؤه مدرسة و مسجد و تصدّية للتدريس. توفي بتلك المدينة.

#### الأثار:

الابانة (فارسي/ السيرة النبوية) في سبب مصاهرة بعض الصحابة. ٢) ابطال تناسخ (فارسي/ عقائد) طبعاته: لاهور، ١٣١٤هـ.ق. ٣) أجوبة أسئلة النصارى (... /عقائد) ٤) الأجوبة الزاهرة (فارسي/عقائد) مطبوع. ٥) أرض العتاق لأهل النفاق (فارسي/معارف دينية

ا- رسالة السادة و البدر المشعشع، ابوالقاسم بن حسين رضوى فتى في سيادة السادة در احوال ذرية موسى المبر قع محدث مر زاحسين نورى طبرسى تتحقيق سيدمحدى رجائي ص٣٦٩-

اليهم نے محرراً اس بات كى طرف اشاره كياہے كد "فرخ آباد" يو بى مند كے شهروں بيس سے ايك شهر ہےند كد تشمير بيس -

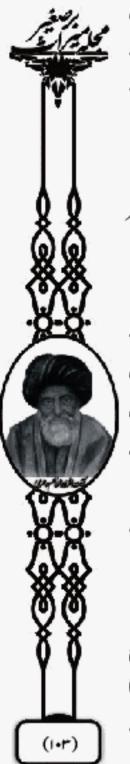

- فقه) في خصائص كربلاء و إباحة ممارسة الاعمال العبادية على أرضها طبعاته: لاهور. ٦) الأركان الخمسة (أردو / سيرة المعصومين عليهم السلام) ترجمة عن الفارسية لكتاب «الانوار الخمسة» تأليف المترجم له، مطبوع. ٧) إزالة الغين في رؤية العين (فارسي/ ...) ٨) الاصابة في تحقيق حال بعض الصحابة (عربي/ رجال) ٩) الانوار الخمسة (فارسي/ سيرة المعصومين عليهم السلام) طبعاته: لاهور، ١٨٨٧م، رقعي، ١٠٨ ص. ١٠) الايقان في الجواب عن مسألة الاجهار و الكتمان ( عربي/ فقه) ١١) براهين اللغة'`` (عربي/ لغة) ١٢) برهان البيان (اردو/ عقائد) أهم مباحث الخلافة و الامامة. مع تفسير آية الاستخلاف. طبعاته: الهند. ١٣) برهان شق القمر و رد النير الاكبر (عربي/ سيرة المعصومين عليهم السلام) إثبات لمعجزة شق القمر ورجوع الشمس لامير المومنين على عليه السلام مرتين، و حديثها معه. ألَّفه لنواب ناصر على خان سنة (١٢٩٦ هـ .ق.) طبعاته: لاهور، ١٣٠٠هـ .ق. ١٤) برهان المتعة (فارسي/ فقه) بحث جامع عن مسألة المتعة في بابين ، الاول: مشروعيتها، والثاني: أحكامها. أَلَّفه سنة (١٢٩٥هـ.ق.) طبعاته: لاهور، ١٨٨٢م، البشري بالحسني (فارسي/ معارف دينية) شرح لرسالة «مودة القربي» تأليف السيد على بن شهاب الدين الهمداني مجلدان. طبعاته: لاهور، ١٢٩٥هـ.ق. ١٦) تجريد المعبود (فارسي/ الفرق و المذاهب) ردّ على شبهة النصاري واليهود. طبعاته: لاهور، ١٣١٥هـ .ق. ١٧) تخريج الآيات والأحاديث في إثبات إمامة الاثنى عشر (فارسي/ عقائد) يقرب من (٤٠) جزءاً ١٨) التذكرة في شرح التبصرة (عربي/ فقه) ١٩) تذكرة الملأ الأعلى (فارسي/ عقائد ٢٠) تعبّد ما لا بد (عربي/ فقه) بحث عن القبلة. ٢١) تعليقة على الانوار الجلالية (عربي/ عقائد) و «الانوار الجلالية» شرح الفاضل المقداد ل «الفصول النصيرية» التي ترجمها الى العربية المولى ركن الدين محمد بن على الجرجاني. ٢٢) تعليقة على تهذيب الاصول (عربي/ اصول الفقه) تعليقة على «تهذيب طريق الوصول الى علم الاصول» للعلامة حسن بن يوسف الحلى. ٢٣) تعليقة على شرح الباب الحادي عشر

(عربي/ عقائد) ٢٤) تعليقة على شرح التجريد (عربي/ عقائد) و «الشرح» لعلى بن محمد

الصحيحة هو «براهين اللعنة»

بعض علماء العراق. ٤٥) سراج العبادة (..../ ....) طبعاته: لاهور، ١٨٧٥ م، ٥٥ ص. ٤٦) سيادة السادة (فارسي/ أنساب) طبعاته: لاهور، ١٣٠٧هـ . ٤ ؟؟؟ ٢٠٤ ص. ٤٧) الصيام الواجب (اردو/ فقه) رسالة في الصوم. طبعاته: الهند. ٤٨) ضياء النسمة (فارسي/ فقه) في الطهارة والصّلاة والصوم والذبائح. طبعاته: الهند. ٤٩) عصمة الانبياء والملائكة (فارسي/ عقائد) ٥٠) غروب الشمس (فارسي/ فقه) طبعاته: الهند. ٥١) لاتدركه الابصار في نفي رؤية الله بالأنظار (فارسي/ عقائد) كتبه في (١٢٩٥هـ.) طبعاته: لاهور، ١٣٠٢هـ. ٣١ ص. ٥٢) لوامع التنزيل وسواطع التأويل (فارسي/ تفسير القرآن) تفسير كبير في عدَّة مجلدات، كل مجلد اختص بجزء من القرآن. توقف عند اول المجلد (١٣) و واصل ولده السيد على تأليفه الى المجلد (١٨)(١١) و لم يكمل بقية الاجزاء. مخطوطاته: المرعشى/ قم ٧ / ٢٩٥ ( ٢٧٣٣ ) – (٣١٧ و)، مج ٦.المرعشي / قم ٧ / ٢٩٥ ( ٢٧٣٤ ) –( ٤٠٣ و ) ، مج ٧ . المرعشي / قم ٧ / ٢٩٦ ( ٢٧٣٥ ) –( ٣٦٤ و )، مج ٨ . المرعشي / قم ٧ / ٢٩٦ ( ٢٧٣٦ ) –( ٢٣٠ و ) ، مج ١٠ . طبعاته : لاهور ، ١٣٢٠ – ١٣٣٠ ه . ، رحلي ، اكثر مجلداته . ٥٣) معارف الفرقة الناجية (فارسي/ معارف دينيه) بيان لافتراق الامة بعد وفاة النبي ( ص ) الى عدة فرق، و تعيين الناجية منها. طبعاته: لاهور، ١٢٩٦هـ. على هامش «تبصرة العوام في معرفة مقامات الأنام».٥٤) ناصر العترة الطاهرة (عربي – فارسي/ حديث) أحاديث نبوية منتخبة من كتب الصحاح الأربعة في حق أهل البيت عليهم السلام. طبعاته: لاهور، ١٢٩٥هـ. ١٤٨ ص. ٥٥) نفي الاجبار عن فاعل المختار (فارسي/ عقائد) اثبات لنفي الجبر بالادلة العقلية و النقلية المروية عن الشيعة واهل السنة. طبعاته: لاهور، ١٣٠٢هـ. جيبي، ٣٤ ص. ٥٦) نماز پنجگانه (اردو/ فقه) طبعاته: عديدة في الهند. ٥٧) هداية الأطفال (فارسي/ عقائد) طبعاته: عديدة

منها: لاهور، ۱۲۸۹هـ وزيري، ٣٢ ص. لاهور، ١٨٧٥ م، رقعي، ٤٨ ص. ٥٨) هداية

زبدة العقائد وعمدة المقاصد (عربي/ عقائد) في بعض المسائل الكلامية. عليه تقريظات من

<sup>.</sup> -بل الف سيد على (ره) الى المجلد ٢٧ حتى يموت و لم يكمل بقية اجزاء ثلاثه.

الغافلين (عربي/ عقائد) أجوبة عن عدة مسائل كلامية. طبعاته: لاهور، ٣٠ ص. ٥٩) وقاية الانسان عن تلبيس شياطين الانس والجان (فارسي/ عقائد) في النبوة الخاصة.(١)

٢٠ ـ دائرة المعارف تشيع

بنیاد دائرة المعارف تشیع کی طرف سے چھاپ ہونے والی کتاب "دائرة المعارف تشیع" میں مفسر علام کے بارے میں لکھاہے:

مولانا سید ابو القاسم (۱۲۴۹ – لاهور ۱۳۲۴ ق) فرزند سید حسین مشهور به حایری از علمای شیعه مقیم لاهور بود. اجدادش از قم به کشمیر رفته بودند و خود او در فرخ آباد کشمیر ولادت یافت. برای تحصیل به لکهنو که مرکز تشیع در هند است رفت و فقه و اصول و حدیث و تفسیر و ادبیات عربی و فارسی را در آن شهر آموخت.

سپس به لاهور رفت و بساط تعلیم و ارشاد را در آن شهر بگسترد. بعد از چندی برای ادامه تحصیل به نجف رفت و از مراجع بزرگ تشیع درجهٔ اجتهاد گرفت. او را در نجف فاضل هندی می خواندند . در راه بازگشت چندی در ایران به سر برد و با علمای شیراز و قم و اصفهان و کرمان و مشهد دیدرار نمود . او در شهر لاهور به هزینهٔ نواب ناصر علی خان یک مدرسه بنا کرد و در آن به تدریس فقه و اصول و ارشاد طلاب شیعه پرداخت . مساجدی هم در لاهور و پیشاور برای شیعیان ساخت. به اتفاق پسرش سید علی در ترویج مذهب تشیع در هند نقش مؤثری ایفا کرد.

وی در لاهور وفات کرد و در قبرستان کربلا در آن شهر مدفون شد. از مولانا حائری سی کتاب و رساله به چاپ رسیده و بیست و چهار کتاب چاب نشده از او باقی است . تالیفاتش به فارسی و عربی و اردو در حدیث و تفسیر و فقه و اصول و لغت و سایر علوم شرعی و ادبی است. معروف ترین کتابهای او تفسیر لوامع التنزیل در ۲۱ جلد، حقایق لدنی در شرح خصائص نسائی، هدایهٔ الاطفال در اصول عقاید ، البشری در شرح رسالهٔ مودهٔ القربی، تخریج الآیات و الاحادیث فی اثبات امامهٔ الاثنی عشر به زبان فارسی، ارض العتاق، در اباحت زمین کربلا، تذکرهٔ الملاء الاعلی به زبان

ا - موسوعه مؤلفى الاماميه، مجمع الفكر الاسلامى، ص ٩٥سو



فارسى، اركان خمسه، در فقه به اردو، ابراز و اعجاز على (ع) به وقت خلافت، برهان شق القمر، عصمة الانبياء، رسالة نوروز، الحقايق المدنية، برهان البيان، زبدة المعارف، جنة الوافية ٢ جلد. (۱)

# ۲۱\_دانشتامه زبان وادب فارسی در شیح قاره

ابو القاسم حائری لاهوری ملقب به مجتهد العصر و معروف به فاضل هندی (۱۲۴۹ – ۱۳۲۴ ق) از سادات، دانشمندان و فقهای بر جستهٔ امامیه شبه قاره هند که نسب به موسی المبرقع می برد.

جد چهارم او، سید حسین قمی از ایران به کشمیر مهاجرت کرد و در آنجا به تجارت پشم پرداخت. سید حسین پدر سید ابو القاسم نیز تاجری بزرگ بود که به قصد تجارت در اکناف هند سفر می کرد و در این سفرها با نواب لکهنو، واجد علی شاه و ارکان دولت او آشنا شد و سر انجام در همان دیار مقام گزید.

سید ابو القاسم در فرخ آباد زاده شد. از کودکی به علوم دینی گرایش داشت و به رغم میل پدر که اصرار داشت او نیز تجارت پیشه کند، به تحصیل علوم و معارف اسلامی پرداخت . از جمله استادان او سلطان العلماء سید محمد بن دلدار علی نصیر آبادی ، مجتهد لکهنو بود که سید ابو القاسم را «اجازه حدیث» داد (حسنی، ۸/ ۱۰۰۹). همچنین نزد سید العلماء سید حسین (ظهور الدین احمد، ۱۹۸/۵) فقه و اصول و کلام خواند. (فوق، ۱۰۸)

سید ابو القاسم مدتی بعد همراه خانواده اش به لاهور رفت و در آنجا مهمان نواب علی رضا خان قزلباش شد و به سبب فضل و دانشش مورد توجه نواب علی رضا خان و وابستگان او قرار گرفت. چنان که وقتی دو تن از افراد خاندان حاکم یعنی نواب نوازش علی خان و نواب ناصر علی خان، عازم حج و زیارت کربلا شدند. سید ابو القاسم را نیز برای تعلیم مناسک حج همراه خود بردند . سید ابو القاسم در این سفر مدتی نیز در ایران و عراق ماند و از محضر دانشمندان و فقیهانی چون شیخ مرتضی

(I+A)

ا- دايرة المعارف تشبع، ج٢، ص٧٢- نشر شبيد سعيد مجى تبران ١٣٨١ شمسى

انصاری و علامه اردکانی استفاده کرد و به مباحثهٔ علمی پرداخت. این مباحثه ها موجب معروفیت بسیار او شد چنانچه علامه اردکانی به او لقب «فاضل هندی» و اجازه اجتهاد داد.

افزون بر آن با دانشمندان و مجتهدین مشهد، شیراز ، قم ، کرمان و اصفهان ملاقات کرد و از درس آنان بهره مند شد.

چون سید ابو القاسم به لاهور بازگشت منزلتش فزونی گرفت و نوابان مذکور به کارهای او و نزدیکانش رسیدگی می کردند . او اولین مدرسهٔ امامیه را در ۱۲۹۵ ق در لاهور بنا کرد و به سبب تلاشهای وی در این زمینه مساجد و مدارس امامیه در لاهور رونق گرفت و مجالس مرثیه و وعظ تشکیل شد . موعظه های او دربارهٔ احکام شرعی ، حقایق و نکته های باریک قرآن کریم ، بسیاری از مردم را به خود جلب می کرد و در مجالس وی طرفداران مذاهب و فرقه های مختلف حتی مسیحیان شرکت می کردند. (فوق، ۱۰۸ – ۱۱۲)

سید ابو القاسم از اوائل ذی الحجه ۱۳۲۳ ق بیمار شد ، با این همه دست از تدریس و تصنیف و وعظ نکشید . او سر انجام در ۱۴ محرم سال ۱۳۲۴ ق چشم از جهان فرو بست . بنا به وصیتش او را در درگاه شاه الاهور به خاک سپردند. (محمد اسلم، ۴۰۵) اگرچه سید ابو القاسم ، بعد از لکهنو ، لاهور را به عنوان موطن خود برگزید و هیچ گاه به وطن پدریش کشمیر باز نگشت ولی اکنون نیز برخی خویشاوندان او مانند خاندان رضوی در کشمیر زندگی می کنند .

#### آثار:

سید ابو القاسم بیشتر از ۵۰ اثر در علوم مختلف اسلامی بیشتر فارسی و برخی به عربی و اردو نوشت که معروف ترین آنها عبارت اند از:

 ۱) تفسیر قرآن مجید به نام لوامع التنزیل و سواطع التاویل؛ در ۲۷ جلد که شهرت بسیار دارد و همه دانشمندان اقطار مختلف اسلامی این تفسیر را اثری ارزشمند شمرده

\_\_\_\_

اـ معروف به كربلا گام شاهـ



اند. (فوق، ۱۲۰) از این تفسیر ۱۲ جلد را خود وی تالیف نمود و بقیه جلدها نوشتهٔ يسرش سيد ابو تراب على است. (چاپ لاهور، ١٣٠١، ١٣٠٣، ١٣١٢، ١٣١٨، ١٣٢٥ ق) ۲. البشري شرح مودة القربي (دو جلد) (لاهور ۱۲۹۵ ق) در تحقیق حال بعض الصحابه. ٣. معارف ملت ناجيه (لاهور ١٢٩٤ ق) ۴. ناصر العترة الطاهر (لاهور ١٢٩٥ ق)، ۵. برهان المتعة (لاهور ١٢٩٥ ق، نيزنك، مشار ٧٥٨/١)، ۶. سيادة الساده در انساب (لاهور ١٣٠٧ ق) ٧. تجريد المعبود در جواب شبهه نصارا و يهود (لاهور ١٣١٥ ق)، ٨ ابطال تناسخ (لاهور ١٣١٤ نک: مشار، ٢٣٥٨/٤)، ٩. جواب لاجواب در اثبات عزاداري، ١٠. خير خير يوري (مناظرة اردو)، ١١. رسالة لنفي الجبر، ١٢. نفي رويت (لاهور ۱۲۹۵ ق)، ۱۳. اجوبه زائره (به عربي)، ۱۴. جواب باصواب در طعام اهل کتاب (عربي) که يسرش سيد ابو تراب (وفات، ١٣۶٠ ق) آن را به فارسي بر گردانيد، ١٥. جواب العين در وجه اسوفين، ١٤. هداية النعاليه در جواب غاليه، ١٧. برهان البيان در آية استخلاف، ١٨. هداية الاطفال در عقايد (لاهور ١٢٨٨ و١٢٨٩)، ١٩. تكليف المكلفين حصه اول در عقايد، (چاپ لاهور)، ٢٠. تكليف المكلفين حصه دوم در فروع دين (چاپ لاهور)، ٢١. ارض العتاق در اباحت زمين كربلا (چاپ لاهور)، ٢٢. حكمة الايلام در اثبات ابتلاء، ٢٣. رسالة تعبد ما لابد، وجه سجده كردن به طرف كعبه، ۲۴. رسالة غروب شمس، (ظهور الدين احمد، ١٩٩/٥-٢٠٥) ٢٥. الابانة عن سبب مصاهرة بعض الصحابه، ٢٤. ازالة الغين في روية العين (چاپ لاهور)، ٢٧. انوار خمسه در فقه (لاهور ۱۸۸۷ م)، ۲۸. تذكرة الملا الاعلى در علم كلام، ۲۹. تخريج الايات و الاحاديث في اثبات الامامة الائمة الاثنى عشر، ٣٠. جنة واقيه و خنة باقيه در زيارت امامان، (مشار، ١٥٨٥/٢) ٣١. حجة البالغه على الخاصة والعامة (چاب لاهور ١٨٧٢ م) حقایق لدنی در شرح خصایص امام نسایی (لاهور ۱۳۱۱ ق۱۸۹۸م).<sup>(۱)</sup>



ابو القاسم لاهوري

ا- دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ، ج۱، ص۲۲۴-

سيد ابو القاسم بن حسين بن نقى بن حسين بن محمد قمى كشميري لاهوري حائری، فرخ آباد ۱۲۴۹ – لاهور ۱۳۲۴ ق، عالم دینی و نویسندهٔ شیعی شبه قاره. جد چهارم وی سید حسین قمی از قم به کشمیر کوچید و در آن جا به تجارت پرداخت و فرزندانش شغل وی را ادامه دادند. پدر سید ابو القاسم نیز برای تجارت از کشمیر به لکنو رفت و در آنجا رحل اقامت افکند. وی علاقه مند بود که پسرش به تجارت روی أورد، ولى ابو القاسم به تحصيل علوم ديني علاقه داشت و در لكنو نزد استاداني مانند سلطان العلماء سيد محمد بن دلدار على نصير آبادي و سيد العلماء سيد حسين فقه و اصول و كلام و حديث خواند و از سلطان العلماء اجازهٔ حديث گرفت. سپس به مكه سفر کرد و حج گزارد و در بازگشت در لاهور نشیمن گزید و نواب علی رضا خان قزلباش لاهوری برایش مسجد و مدرسه ای بنا کرد که وی در آن به وعظ و تدریس می پرداخت . پس از مدتی بار دیگر آهنگ سفر حج کرد و همراه نواب نوازش علی خان و نواب ناصر على خان رهسپار حج شد. پس از گزاردن حج، به عتبات رفت و از محضر شیخ مرتضی انصاری و علامه اردکانی بهره برد و علامه اردکانی به او لقب فاضل هندی اجازهٔ اجتهاد داد . سپس به شیراز، قم، کرمان، اصفهان و مشهد سفرکرد و از محضر علمای آن شهرها استفاده نمود و به لاهور بازگشت و بقیهٔ عمر خود را در آن شهر به تدریس و تالیف و تبلیغ گذراند .وی مؤلف کتاب های بسیار در موضوعات گوناگون دانش دینی به فارسی و عربی و اردو است . از أثارش: الابانة عن سبب مصاهرة بعض الصحابة به فارسى، ابطال التناسخ / بطلان النسخ و المسخ به فارسى ( لاهور ۱۳۱۴ ق)، ارض العتاق لاهل النفاق به فارسى در اباحت زمين كربلا ( چاپ لاهور)، ازالهٔ الغين في رؤيهٔ العين به فارسي (چاپ لاهور)، انوار خمسه به فارسى در فقه (لاهور، ١٨٨٧ م)، اركان خمسه به اردو در فقه، الاجوبة الزاهرة در مناظره، برهان البيان به عربي در تفسير آيهٔ ۱۴ سورهٔ نور (لاهور، ١٣١٧ ق )، برهان شق القمر و رد النير الاكبر به عربي (لاهور ١٣٠٠ ق)، برهان المتعه به فارسي (لاهور، ١٢٩٥ ق)، الاصابة في التحقيق حال بعض الصحابة، البشرى بالحسني في شرح رسالة مودة القربي به فارسى (لاهور ، ١٢٩٥ ق)، رسالة الأبرار، تجريد المعبود في جواب

(111)

شبهة النصاري و اليهود به فارسي (لاهور، ١٣١٥ ق)، تذكرة الملا الاعلى به فارسي در علم كلام، تخريج الآيات و الأحاديث في اثبات الامامة الائمة الاثني عشر به فارسى، تكليف المكلفين في اصول و فروع الدين به فارسى (چاپ لاهور)، جنة واقيه و خنة باقيه به فارسى در زيارت امامان (چاپ لاهور)، الجواب بالصواب في طعام اهل الكتاب به عربي (لاهور، ١٣١۶ ق) كه يسرش سيد ابو تراب على (١٢٨٨ – ١٣۶٠ ق) أن را با عنوان لب اللباب به فارسى برگرداند، جواب لاجواب در اثبات عزاداري، جواب العين در وجه كسوفين به فارسى، حجة البالغة على الخاصة و العامة به فارسى (لاهور، ١٨٧٢م)، حجج العروج على اهل اللجوج به عربي (لاهور، ١٢٩۶ق) الحقايق المدينه، خیر خیر یوری به اردو در مناظره، حقایق لدنی به فارسی در شرح خصائص امام نسائي (الهور، ١٣١١ ق و ١٨٩٨ م)، حاشية كشف المراد علامه، حاشيه فصول نصيرية معربة فاضل مقداد، رسالة نور به فارسى، در رد شبهات مسيحيان (لاهور، ١٣١٤ ق)، زبدة العقائد و عمدة المقاصد به فارسى در برخى مسايل كلامي، زبدة المعارف، سيادة السادة به فارسى در انساب (لاهور، ١٣٠٧ ق)، صراط المستقيم، لوامع التنزيل و سواطع التأويل به فارسى در تفسير قرآن در ١٨ جلد كه ١٢ جلد آن و آغاز جلد ١٣ تأليف سيد أبو القاسم و بقية جلدها نوشته يسرش سيد أبو تراب على است (لاهور، ١٣٠١، ١٣٠٣، ١٣١٢، ١٣١٨، ١٣٢٥ق)، معارف الفرقة الناجية و النارية به فارسى (لاهور، ١٢٩۶ ق)، ناصر العترة الطاهرة به فارسى (لاهور، ١٢٩٥ق)، نفى الأجبار عن الفاعل المختار به فارسى (لاهور، ١٣٠٢ ق)، نفي الرؤية الله/ لا تدركه الأبصار في رؤية الإنتضار به فارسى (لاهور، ١٢٩٥ ق)، نماز ينجگانه به اردو، وقاية الإنسان عن تلبيس شياطين الإنس و الجان به فارسى، در اثبات نبوت خاصه، هداية الاطفال به فارسى (لاهور، ١٢٨٨، ١٢٨٩ ق)، رسالة ابراز و اعجاز على به وقت خلافت، رسالة غروب الشمس، خلاصة الاصول به عربي، براهين اللغة به عربي، رسالة نوروز، صيانة الإنسان.<sup>(١)</sup>



ادانشنامه ادب فارسی ، در شبه قاره ، ج۴، ص۰۸-

### ۲۳\_علاء پنجاب

جناب اختررائی اپنی کتاب "علاء پنجاب" میں مفسر علام کے بارے میں اس طرح اظہار خیال کرتے

#### بي:

مجتہد العصر سید ابوالقاسم بن سید حسین بن سید نقی کے بزرگ سید حسین القمی ایران کے شہر قم سے ترک سکونت کر کے کشمیر آئے تھے۔ یہاں آگر پشمینہ کاکاروبار کرنے لگے۔ان کی چو تھی پشت میں مجتمد العصر کے والد سید حسین تھے جو اپنے خاند انی کاروبار کے سلسلہ میں لکھنو کاور بر صغیر کے دوسرے شہر وں کا سفر کرتے دستے تھے۔

مولاناسید ابوالقاسم ۱۲۴۹ه ۱۲۳۹ میں فرخ آباد میں پیداہوئے۔ان کے والدین کی خواہش تھی کہ ان کا فرزند کامیاب تاجر ثابت ہو مگر ان کی طبیعت علم دین کی طرف راغب تھی چنانچہ تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے اور نوجوانی میں وہ نام پیدا کیا کہ لکھنو کے مجتبد اعلی اور نامور عالم سلطان العماء آ قاسید محمد بن دلدار علی نصیر آبادی نے "فاضل ابوالقاسم "کے لقب سے پیادا۔

محصیل علم کے بعد لاہور آگئے۔ سرحاجی نوازش علی خان کے سی۔ آئی، ای اور نواب ناصر علی خان بہادر جج بیت اللہ اور زیارت کربلا کے لئے روانہ ہورہے تھے۔ انہوں نے مناسک وارکان جج کی راہنمائی کے لئے سید ابوالقاسم کو ہمراہ لے لیا۔ بیہ سفر سید ابوالقاسم کے لئے بہت مفید ثابت ہوا۔ عراق کے علماء مفتی شیخ مرتضیٰ انصاری اور علامہ اردکائی وغیرہ سے مباحث علمیہ کا موقع ملا اور تمام عراق میں ان کی شہرت "فاضل ہندی "کے نام سے پھیل گئی۔

عراق وعرب کے سفر میں براستہ ایران واپسی اور ایران کے مراکز علمی میں جانے اور مجتہدان وقت سے تبادلہ نحیالات کا موقع ہاتھ آیا۔ مولانا ابوالقاسم اپنے ساتھیوں سمیت واپس لاہور آئے تو ان کے قدر شناسوں نے انہیں کشمیر واپس جانے کے بجائے لاہور میں قیام کرنے پر مجبور کیا۔ سرحاجی نوازش علی خان نے ان کی مصروفیت کے لئے "مدرسہ لمامیہ" کی بنیادر کھی جس کے تمام اخراجات نواب موصوف لین گرہ سے اداکرتے تھے۔



(111")

۱۲۹۵ ه میں مسجد امامیہ تعمیر ہو گئی۔ علمی و دینی خدمات میں مصروف ۱۳ محرم ۱۳۲۴ ہے کہ فروری ۱۹۰۲ء کو وفات یائی۔ نماز جنازہ ان کے فرزند سید علی حائری نے پڑھائی اور کربلا گاہے شاہ لاہور میں

مولاناسید ابوالقاسم کو قرآن مجید سے گہری دلچیسی تھی اور اپنے دور کے بلندیا یہ شیعہ عالم تھے محمد دین فوق نے ان کے مواعظ کے بارے میں لکھاہے کہ:

جن لو گوں نے مولانا کے مواعظ حسنہ سنے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ مولانااحکام شرع متین اور حقائق و د قائق قرآن مجید کمال تہذیب اور بے تعصبی سے بیان فرمایا کرتے ہے۔ ان کی مجلسوں میں حنفی اہل

حدیث نئے تعلیم یافتہ بلکہ آر بیہ اور عیسائی بھی شامل ہواکرتے تھے۔<sup>(1)</sup>

مولاناسید ابوالقاسم سے عربی، فارسی اور ار دومیں ۱۲ کتب یاد گار ہیں۔ جن میں سے حسب ذیل بہت

ا ـ كتاب البشر يٰ شرح مودة القربيٰ (جد اني) ٢\_حقائق لدنى شرح خصائص النسائي

سوسيادة السادات في الانساب

سم لوامع التنزيل وسواطع التاويل تفسير القرآن الكريم (فارسی) ۳۰۰ جلدوں میں تفسير مكمل كرنے كا اراده تھا۔ ابھی بارہ جلدیں تا آیت بینی اذ ہوافتحسوامن پوسف واخیہ لکھی تھیں کہ پیغام اجل آگیا۔ بعد میں ان کے فرزندعلامہ سید علی الحائری نے مزید پندرہ جلدیں لکھیں۔ <sup>(۳)</sup>

ا*سساهیر کشمیر، ش•*اار

۲- نزه*ت الخواطر،* ج۸،ص۰۵-۱

ساراختررای جند کره علماء بنجاب. جا،ص ۵، مکتبه رحمانید اردوبازار لاجورچاپ دوم ۱۹۹۸ عیسوی.



### ۲۴ دانشنامه شیعیان تشمیر

تبلیغ اسلام کی خاطر قم (ایران) سے تشمیر آئے تھے۔

جوان محقق حجة الاسلام والمسلمين جناب سيد محسن حسين تشميرى زيد عزه اپنى كتاب "دانشنامه شيعيان تشمير" ميں مفسر علام سيد ابوالقاسم رضوى كے حالات زندگى پر روشنى ڈالتے ہوئے تحرير فرماتے ہيں: سيد ابوالقاسم رضوى (١٣٢٣ه)

السيد ابوالقاسم الرضوي بن السيد الحسين بن السيد النقي بن السيد علي بن السيد ابي الحسن بن الحاج السيد محمد بن السيد حسين القمي.

فاضل ہندی علامہ سید ابی القاسم رضوی کا اصل وطن کشمیر تھا۔ ان کے والد سید حسین رضوی وادی کے ایک خوبصورت علاقہ احمد پورہ میں رہائش پذیر تھے اور اکثر پشمینہ کی تجارت کے لیے لکھنو جاتے تھے۔ ای زمانے میں فاضل ہندی ۱۲۳۹ھ میں فرخ آباد یوپی میں پیدا ہوئے۔ (۱) تعلیم کا آغاز گھر پر ہی کیا اور این ذہانت اور محنت سے بہت لیافت پیدا کرلی۔

یہاں تک کہ لکھنو کے شہرت یافتہ اور ممتاز اساتذہ بالخصوص سلطان العلماء علامہ سید محمد نقوی اور سید العلماء علامہ سید حسین نقوی کے شاگر دہوئے۔ اور بر صغیر کے معیار علم کے آخری درجہ پر فائز ہوئے۔ مزید تعلیم کے شوق نے انہیں لکھنؤ چھوڑنے پر مجبور کیا اور عتبات عالیات کے سفر کے قصد سے لاہور آگئے۔ اس شہر کے رئیس اعظم نواب علی رضاخان قزلباش ان کے علم وفضل اور تقویٰ و پر ہیز گاری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے لاہور میں قیام کرنے پر بے حداصر ارکیا۔ آپ نے اس پیش کش کو قبول اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے لاہور میں قیام کرنے پر بے حداصر ارکیا۔ آپ نے اس پیش کش کو قبول

ا۔ مرحوم علامہ سید مرتضیٰ حسین نے "مطلع انوار" ص ١٥ اور مفتی شفیق الرحمٰن خان صاحب نے "قصة التفافة الاسلامية فی کشمیر "علامه سید مرتفی محلع انوار" عمولانا سید ابوالقاسم کے والد سید حسین قم ہے کشمیر منتقل ہوئے تھے۔ جب کہ بید درست نہیں۔ دراصل سے چوک "نزهة الخواطر" میں دھر آئی ہے اور باتی تمام مؤلفین نے ای پر بھروسہ کرتے ہوئے ای بات کو من وعن نقل کیا ہے۔ سیدابوالقاسم کے جداعلی تھے۔ وہ عبد سکندری میں

(110)

س-ہمیشہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور حرام چیز وں سے پر ہیز لازم ہے۔ سم۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا چاہے۔

یہ ہے۔ ۵۔میری میت پر جہال عوام الناس کی طرح گریہ وزاری نہیں ہونی چاہیے بلکہ نسبیج و تحلیل و تمجید رب المجید اور صلاق سے کام لیں۔

٧- كتب خانه ضالع نه ہونے يائے۔

ے۔بارہ جلدوں میں سے جوچھ غیر مطبوعہ ہیں ان کی طباعت کی کوشش کی جائے اور باقی تمام عمر کو اس تفسیر کی اٹھارہ جلدوں کے مرتب کرنے میں صرف کر دو۔

مولاناسید ابوالقاسم نے اپنی پُربر کت عمر میں بیش بہااور نادر کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا تھا جن میں اکثر کتابیں علوم تغییر پر مبنی تھیں اور آپ کے بیٹے نے حسب وصیت اس کتب خانہ کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے ہر ممکن اقد امات کئے۔ گر افسوس صد افسوس ان کی وفات کے بعد بیر[عظیم کتابخانہ] ضائع ہو گیا۔ آپ نے ۱۳ محرم کی مجلس میں نواب صاحب کے یہاں شرکت کی۔

۱۹۷۱ محرم کی شب کو آقای سید علی نے خواب دیکھا کہ نواب ناصر علی خان مرحوم پاکلی میں کربلا سے آئے ہیں اور ان کے ساتھ مولانا سید ابوالقاسم بھی ہیں۔ خواب سے بیدار ہوئے تو معلوم ہوا کہ والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے۔ احتضار کے وقت درود واستغفار میں مشغول تھے۔ ۱۳۱۳ھ کو انتقال فرمایا۔ کافور و کفن جو عتبات سے مس کرکے لائے تھے۔ اس سے کفن و حنوط کیا گیا علامہ حائر کی نے نماز جنازہ پڑھائی اور گامے شاہ کی کر بلامیں دفن ہوئے۔ سید موسیٰ شاہ کلیم لاہوری کا مادہ تاری خیے عاذم جائر

خلد شد فقيه جليل.

اولاد

ا ـ سيد على حارًى (ديكھئے احوال)؛

۲\_ابوالمحاس سيدزين العابدين\_

ÆĨ

ا-معارف الفرقة الناجية والنارية (فارس،عقائد)؛طبع لابهور٢٩٢١ھ



٢ــالابانة عربي كلام؛غيرمطبوعه

سمابطال التناسخ أو بطلان النسخ والمنسوخ (فارك عقائد)؛ طبع: لابهور ١٣١٣هـ ٣-لاتدركه الابصار في نفي روية الله بالانظار (فارى عقائد)؛ تاريخ تاليف: ١٣٩٥هـ، طبع لابهور: ٣٠٢هــ

۵۔لب اللباب فی ترجمۃ الجواب بالصواب فی حکم طعام أهل کتاب (فارس فقہ)؛اس کا ترجمہ مؤلف کے فرزند آقای سید علی نے اُردومیں کیا ہے۔ آغابزرگ تہرانے نے الذریعہ ج۵ص ۱۷۰ میں اس کتاب کا تذکرہ جواب بالصواب کے نام سے بھی کیا ہے۔ طبع :لاہور ۱۳۱۱ھ۔

۲-لوامع التنزیل و سواطع التأویل (فارس تفیر)؛ برصغیر کی بہترین تفیروں میں ایک تفیر کے بہترین تفیروں میں ایک تفیر ہے۔ ہرپارے کی ایک جلدہے اور ہر جلد کے ساتھ ایک عالم کی رائے ہے۔ آپ خود صرف بارہ پاروں کی تفیر کریائے اور پھر مولاناسید علی حائری نے اس کام کو جاری رکھا۔ طبع: ہند۳۲۷اھ۔

٤-الخلافة (فارى عقائد)؛

٨-نفي رؤية الله(أردوكلام)؛ طبع مهند\_

9\_ازالةالغين في رؤية العين (فارسىعقائد)؛طبع *بند*\_

• الـالتذكرة في شرح تبصرة (فقه)؛

اا-تكليفالمكلفين (فارسى عقائد) ؛ جُزاول دربيان اصول، جُز دوم دربيان فروغ، طبع: مند\_

١٢-الجبروالاختيار (فارسى عقائد)؛طبع:ہند\_

۳۳۔جواب لاجواب(فارس کلام)؛ کتب اہلسنت میں سے اُن احادیث کا بیان جوعزائے امام حسین کو جائز تھہر اتے ہیں۔

سما ـ برهان المتعة (فارس عقائد)؛ تاريخ تاليف: ٢٩٥ اه، طبع: لامور ـ

10-البشری بالحسنی (فارس حدیث ۲ جلد)؛ علامه جلیل سید علی بن شہاب الدین حسینی ہمدانی (م۷۸۷) کی کتاب مودة القرنیٰ کی شرح ہے۔مطبوعہ

١٦-بطلان النسخ والمسخ (فارس،عقائد)؛طبع: لابهور ١٣١٣هـ





التذكرة شرح تبصرة المتعلمين (عربي فقه)؛علامه شيخ جمال الدين أبي منصور الحسن بن سديد الدین پوسف بن علی مطہر حلی (م۲۶هه) کی کتاب تبصر ة المتعلمین کی شرح ہے۔ ١٨- ضياء النسمة (فارى فقه)؛ طهارت، نماز، روزه اور ذبار كح بيان ميس، طبع: مند 9ا-زبدة العقائد وعمدة المقاصد (كلام)؛ ٢٠ــرسالة نفي الجبار؛مطبوعـــ ٢١\_جواب العين؛ مطبوعـــ

٢٢-الاركان الخمسة؛مطبوعه-٢٣-زبدة المعارف؛

٢٦ــارض العتاق؛

۲۸-برهان البيان؛مطبوعــ

• ٣- ناصر العترة؛

٣٢ـالابرازو الاعجاز؛

مهمل غروب الشمس؛ مطبوعه.

٣٦ صيانة الانسان؟

٨٠٠ خس سادات؛

٠٠٠ الحقائق المدنية؛

۳۲-ىرسالە نوروز؛

مهمم بحث قبله؛

٥ سلخلاصةالاصول (عربي اصول فقه)؛

٢٣-الانوار الخمسة (اردوفقه)؛

٢٥ حكمة الايلام؛

٢٤-برهان شق القمر؛

٢٩ـرسالة النور؛

اسرتجريد المعبود؛

سهسوتعبدمالابد؛مطبوعه

كالراجوبه اسوله نصاريٰ؛

٩ عزيج الآيات؛

ا ٢ ـ عصمة الانبياء؛

٣٣\_جنة الوافية (٢جلد)؛

٣٦ـتعليقات على تهذيب الاصول للعلامة؛ ۵-تعلیقات علی شرح تجرید للعلامة؛

٣٤-تعليقات على شرح للمير عبد الوهاب (عربي)؛

٣٨ـتعليقات على شرح مبادي الاصول للعلامة؛

٩٧-تعليقات علي شرح باب حادي عشر (عربي)؛

• ۵-السادة في سيادة السادة (فارس - انساب)؛ طبع: لا بهور ٨ • ١٣٠٠ هـ (١)

ا - سید محسن حسینی تشمیری مدانشهٔ ماه شیعیان کشمیر ،ج ۱، تذکره علماء ص ۲۵۱-۲۵۴ مرکز احیاء آثار بر صغیر شعبه کراچی -

ع قال شعري انالتية اناليكورك به مژنیمصیت کیرنے نتیجه زمین وقاد و منکرنقاً د عاليجناب مكك كشنعه احضرت ميرمجه فاطرحسيه فجأنصاحت نأظم مرفظ ت حسرت آیا ہے جبنهٔ لاسلام کمسلین شام مرمان رمان اور باج ایر ممرفظ ت حسرت آیا ہے جبنهٔ لاسلام کو البین شام رمان رمان المحقة رب جلياً م في تفسير بوامع الدّنن بل مولّنه الحاج سيد القاسم الضوّليّ من جلياً م فسترسير بوامع الدّنن بل مولّنه الحاج سيد القاسم الرضويّ ثم لاسورى غفره التدتعالي واحتشره معاجداد الطامرن « جس کو المنجمن مواعظ صَادقيه لأهوب رفاه عاشيم سرنسب للهورمين حجصيوا با



## مر ثیہ

# يهراز:عاليجناب ملك الشعر احضرت مير محمد ناظر حسين خان صاحب ناظم

حضرت ابوالقاسم الحائری کی وفات پر مؤمنین کے دل افسر دہ اور آ تکھیں پر نم تھیں ہر کوئی آپ کے غم میں شریک تھااور اپنے اپنے انداز میں آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہاتھا۔ مؤمنین کی کثیر تعداد نے تکبیج جنازہ میں شرکت کی، مقریرین نے تقریریں کیں اور آپ کی نورانی سیرت کو پیش کیا اور شعر انے انہی مضامین کو نظم کرکے اپنے غم کا اظہار کیا۔ علامہ پر لکھے جانے والے اشعار اور مراثی میں ایک مرشیہ جو ہمیں مطبوعہ صورت میں دستیاب ہوا وہ ملک الشعر احضرت میر محمد ناظر حسین خان صاحب ناظم کا یادگار مرشیہ ہے۔ اس مرشیہ کا نسخہ بہت ہی بوسیدہ حالت میں تھا اور جا بجا بھٹ چکا تھا ای لئے اس نسخہ سے جو پچھ پڑھا گیا ابغیر کی تصرف کے اسے دیے ہی کھدیا گیا اور جو الفاظ مٹ چکے شے وہاں پر نقطوں کے نشان لگادئے گئے۔ (ادارہ آب)

یه مرشیه مصیبت کبری نتیجه ذبن و قاد و فکر نقاد عالیجناب ملک الشعر اء حضرت میر محمد ناظر حسین خان صاحب ناظم ، متضمن و فات حسرت آیات حجة الاسلام والمسلمین نائب زمان و زمین تاج المجتهدین نعمت رب جلیل مفسر تفییر لوامع التنزیل مولاناالحاج سید ابوالقاسم الرضوی القمی ثم لا بهوری غفره الله تعالی واحشره معه اجداده الطاهرین جس کوانجمن مواعط صادقیه لا بهور نے رفاه عام سٹیم پریس لا بهور میں چھپوایا۔

مرشيه كے ٹائل پر بياعبارت تحرير ہے:

بتاریخ ۲۲ محرم الحرام ۱۳۲۴ ه مطابق ۱۸ اماری ۲۰ ۱۹ و قت ۹ بیج صبح المجمن مواعظ صادقیه لا مورنے حضور حجة الاسلام نائب امام علیه السلام مجتهد العصر والزمان جناب مولاناالحاج سید ابوالقاسم رضوی القمی اعلی الله مقامه و نوره الله مرقده کی مجلس و تعزیت و فاتحه خوانی کی ، جس میں تلاوت قرآن مجید کے بعد چند علماء و امر اء نے و فات سر کار موصوف کے متعلق حسرت آمیز تقریریں کمیں جنکے سننے سے دل بھر آئے۔ بعد از آن عالیجناب ملک الشعر اء میر محمد ناظر حسین صاحب ناظم نے ایک نیامر شیه پڑھا جو جناب مولانا کی و فات

اظہار افسوس سے بھر اہوا تھا۔ جس کا ہر ایک مصرعہ قابل دید ہے چونکہ جناب مرحوم مغفور کی تصانیف سے ایک عالم واقف ہے بیان کی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں عالم کا اٹھ جانا جسکا مچل پیدا ہونا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ نہایت قابل افسوس حادثہ ہے خدا مرحوم مبرور کو اعلائے علیین میں پایہ بلند مرحمت فرمائے اور ان کے صاحب زادگان کو بالعموم اور مولانا سید علی صاحب حائری کو بالخصوص صبر جمیل عطا فرماکر شادر کھے۔ اور انجمن مواعط صادقیہ کے بانی چوہدری غلام حیدرصاحب مرحوم کو انجمن کے اس فیض جاری کا اجرمرحمت فرمائے اور مجبران موجودہ کی توفیقات کو اضافہ کرے۔

الملتمس كربلائي سكندر على لامهور موجى دروازه

### سرشيه

دل سر گرم بیان درد فرقت ہے دل پڑمردہ سینے میں ہے، یا مدفن میں میت ہے گر سخن منشائے انشائے مصیبت ہے کصیس کتبہ کہ اقلیم قلم میں لوح تربت ہے

حنوط میت مضمون کریں خاک شہیداں سے زمین نظم کا ڈانڈا ملاگور غریباں سے

کہنا ہے دامان خیال نظم کو موزوں لحد سی کھد رہی ہے کوئی یا ہے کاوش مضموں خامہ کاغذ تختہ تابوت سے افزوں ندامت سے گڑا جاتا ہے جو خود میں وہ مر دہ ہوں

> کہوں کیا پکھ کہا جاتا نہیں جب دم نہ ہوتن میں خموشی صورت تحت الحنک بھندا ہے گردن میں

ذہن وہرش ہیں کافور پانی ہے سر شک غم جگر کے عکڑے برگ صدر کی مانند ہیں برہم قصہ ہے یا عنسال بہر عنسل ہیں باہم دم زاری ہے جوئے آب جاری دیدہ پر نم



زمین پر آنسوؤں نے مجھ کو تر کر کے لوٹایا ہے وہ مردہ ہوں کہ جو مٹی میں ملنے کو نہایا ہے

پڑے آنکھوں میں حلقے بیٹھے مردم بزم ماتم میں غم نو سے نئ ہے کہنگی غم محرم میں مرنے کی طرح جینے سے جی اٹھنے کو ہے غم میں پھر کیوں دل مغموم غم سے دم نہیں دم میں

کہیں شیون کہیں نالے کہیں رونق ہے اتم کی تباہی میں پڑی ہے غم کے ہاتھوں جان عالم کی

پسے جاتے ہیں گویا استخوان خاطر نہیں تسکیس پذیرا صبر کی تلقین سے خاطر فشار قبر کا آغوش فکرت سے نشان ظاہر نگیریں غم و غصہ مرے بالیں پہ ہیں حاضر

پس مردن جو ہونا ہے وہ جیتے جی میسر ہے تصور سنج تنہائی ہے آغوش لحد گھر ہے

تصور باندھنا پڑتا ہے یہاں شام شب غم کا یہ دن محشر کا دن ہو تو کھلے محضر محرم کا

مرقع کھنچنا آساں نہیں کچھ بزم ماتم کا رکے بہتا ہوا چشمہ کہاں تک چیثم پر نم کا

نہ ہے قابو مرا دل پر نہ دل کا غم کے مضموں پر گئے وہ دن فدا تھی نظم پروین نظم موزوں پر

نہانا خون میں پڑتا ہے یہاں شاعر کی فکرت کو ہوا ہے انتقال ذہن مل لیں گے قیامت کو مس میت ہے جھونا غم کی مضمون کا طبیعت کو جنازہ پڑھنا ہم کہتے ہیں کچھ کہنے کی نیت کو

غم عالم فراوانست و من یک غنچ دل دارم چهال ریگ بیابان الم در شیشه بگذارم



یڑے کی آج ہے اک دہاک اپنی جوش رفت کی ہوئی شہرت سے شہرت نوحہ خوالی کی عزیمت کی صف ماتم الٹ بن گئی مند شریعت کی رلاتی ہے جدائی کس غریق بحر رحت کی

> ٹیکتا ہے لہو کا رنگ، رنگ اشک حسرت سے ہوا بیہ حشر مولانا ابو القاسم کی رحلت سے

گیا وہ جس کی آنے کے بڑے مشاق ۔۔۔ فلاطون خم مدفن ہوا نظروں ہے ہو کر ۔۔۔ اٹھاوہ جس کو آئکھوں پر بٹھاتے تھے سدامر دم کہاں وہ فیض کا چشمہ کہاں وہ علم کا قلزم

وہ جس کی یاد ہے سو داغ ہیں قلب فسردہ میں وہ قمی قم باذن اللہ تھا جو قوم مردہ میں

وہ چشمہ جس سے تھی چشم بصیرت عین بینانی وہ صیغہ جو کہ ہے فی الحال ماضی تمنائی

وہ دریا جس سے برسوں آبرو پنجاب نے یائی وه قوت جو تھی قومی دست و بازو کی توانایی

وہ غایب جس کو حاضر یا کے دل خوشحال ہو تا تھا وہ مصدر جس کا امر حق سے استقبال ہوتا تھا

وہ سید مستند وہ عالم جید ملک رتبت وہ مخدوم زمن کی قوم کی جس نے بڑی خدمت وہ مسعود الخصائل عاقبت محمود خوش خصلت وہ فاضل جس کے علم وفضل کی عالم میں تھی شہرت

> وہ باطن صاف ظاہر دشمنوں سے تھی نہ ضد جس کو وہ عالم مانتی تھی خلق عالم مجتہد جس کو

وه سرد و گرم گرم و سرد پر جس کا رہا قابو وه جس کا رحل تفسیر کلام حق رہا زانو مر کب بالقوی مثل گلاب اس کی رہی خوبو وه فاضل وه مصنف وه مؤلف عالم خوش خو



وہ مثل باقر داماد<sup>(۱)</sup> تھا اپنے گھرانے میں وہ قاسم آری مصحف رہا جس کو زمانے میں

کتاب اللہ سے ہنتی نہ تھی اس کی نظر اکدم تشابہ سے وم تغیر آیات خدا محکم وہ تخین اس کی نظر اکدم وہ تخین اس کی تھاجس سے عیال تدقیق کاعالم وہ الفاظ و معانی سے نگابیں رات دن باہم

برابر ایک پارے کی ہے تنسیر آیت آیت کی لوامع سے عیاں ہے روشنی اس کی طبیعت کی

مفسر تھا دم تفییر تھی پیش نظر اس کو وہ رسم الخط و لفاظ و مد و زیر و زبر اسکو وہ مخرج جانتا تھا حرکتوں کی تھی خبر اسکو ہمیشہ سیر معنی نے رکھا وقف سفر اس کو

نہ وقفہ وقف پر پایا، نہ ٹھیرا حد فاصل میں مسافر تھا یہ وہ ٹکتا تھا جو قرآن کی منزل میں

یہ کی تصنیف سے دین کتب خانوں کی افزائش بنی ہر علمی الماری کی تصنیف اس کی آرائش ہراک طبقے کے علم وفہم کو ہے جس سے فہمایش نگاہوں کی جریبوں کو سے دو بھر جنگی پیائش

> یہ بیگانہ نہ تھا آل رسالت میں یگانہ تھا علی جس شہر کے در ہیں یہ اس کا آستانہ تھا<sup>(۱)</sup>

فرید الدہر تھا یہ اور وحید العصر تھا بیشک ہمارا ہو کے بیہ کس شان سے ہم میں رہا کل تک ہوا کرتی ہے ہم چشموں میں کہتے ہیں بہم چشمک گرہم عصراس کے آج تک سوجان سے ہیں گاہک

نگاہوں میں ابھی تک سب کی پھر تا ہے گذرنے پر

(172)

اراشاره ب فخرجهان تشیخ معلم ثالث جناب میر با قروامه کی طرف. ار حدیث آنا مدینة العلم و علی بابها "کی طرف اشاره ب. مہیں وہ آنکھ جو روئے نہ ہو یاں اس کے مرنے پر

گیا عشرت کدہ میں خود بٹھا کر ہم کو ماتم میں پھر اپنا غم دیا کیونکر ہمیں ماہ محرم میں(<sup>()</sup> وہ جنت آشیاں فردوس منزل کیوں نہیں ہم میں خوشی کر تانہ تھا پہلے تو وہ یوں قوم کے غم میں

نہ لیٹا شاخ سے دامن نہ الجھا خار دامن سے بیرا کر کے طائر اڑ گیا شاخ نشین سے

رہابرج شرف میں جس سے ہر دم چاند سا چہرا یہاں آل عبا کی آل میں تھا تو عبا والا وہ عمامہ کہ دستار فضیلت تھا لقب جس کا ہواسراس کا تارک کیوں سراقدس سے وہ اترا

جارے زخم دل اس عم سے ہیں آلے ہوئے جاتے اگر جانا تھا شانے پر عبا ڈالے ہوئے جاتے

محرم میں سفر پیش آیا مجبور ی کے عالم میں عبا زین العبا کے دوش سے اتری محرم میں عبا کو جھوڑ جانا آل کا ماتم ہے ماتم میں کھلا ہم پر عبالیکر نہیں نکلے تم اس غم میں

غم آل عبا، عالم تھے، سید تھے، مناسب تھا عبا کو پھینک جانا آپ کو شانے سے واجب تھا

گلے سے طوق تھا واصل قدم زنجیر میں واخل جدا نعلین یاوک سے زمیں آتش کھن منزل غم زین العبا واجب ہے عالم ہو کہ ہو عامل عبا سے دوش خالی سر برہند اور سفر مشکل

سفر تھا شام کا در پیش، گرتے پڑتے جاتے تھے دواکے بدلے خون دل ،غذامیں درے کھاتے تھے

الااشاره ہے اس بات کی طرف کہ ۱۴ محرم الحرام میں جناب کی وفات ہوئی ہے۔





جہان احباب سے خالی زمین پر جا بجا دشمن گر انکی ہے ابتک امت خیر الورا دشمن

زمانہ منحرف امت عدو ارض و سا دشمن یہ مانا دشمن آل عبا کا ہے خدا دشمن

دوہائی ہے دوہائی جور امت سے دوہائی ہے سر بازار بنت فاطمہ بلوے میں آئی ہے (۱)

بڑے احسان ہیں اسلام پر آل رسالت کے نبوت کے مقر ہیں اور قائل ہیں امامت کے خداکی راہ میں سر دے کے کام آئی ہے امت کے اصول دین میں شاہد ہیں جو حق کی عدالت کے

محمد مصطفی جب شافع روز جزا ہو ل گے یہ زیر سابیہ ہوں گے مرتضی صاحب لوا ہو گگے

نبی قوم اسرائیل سے اس دیں کے ہیں عالم محق ہیں اس شرف کے صورت ملزم و لازم گلین خاتم پنیمبران ہیں حضرت خاتم حدیث مصطفی کی رو سے مولانا ابو القاسم

وہ اس امت کے تھے مخدوم دین حق کے خادم تھے بزرگ ان کا حصہ ہے وہ سید تھے وہ عالم تھے

حسب بے شبہ حسب مدعائے ارتضی ۔۔۔ صلے میں پائیگا لا ریب قصر جنت الماوی

امام ہشتمیں کے سلسلے میں ہے نسب اسکا گیا ہے بہر تسلیم رضا وہ طالب عقبیٰ

شار اس کا جنال میں عالمان دین میں ہو گا مقام اس کا بڑا اعلائے علیین میں ہو گا

ا۔اشارہ ہے عقیلہ بنی ہاشم جناب حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہاکے وربار شام میں آنے کی طرف۔

سواے صبر لیکن کچھ نہیں ہے اب کوئی چارہ ہمیں نعم البدل اس کا ہوائے ناظم جانشیں گویا

بڑی افتاد ہوتا ہے الم عالم کے اٹھنے کا بڑا اس کا ،فرادیس جناں میں ہو غرض پایا

نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے تبھی دل یاد کو اس کی خدا آباد رکھے آل اور اولاد کو اس کی

## اطلاع:

علائے کرام وامر ائے عظام کے اصر ارہے سمش الاسلام جناب مولاناسید علی الحائری مجتهد لاہور مد ظله نے سر کار مولانامبر ورکی تفسیر لوامع التنزیل کی باقی جلدوں کی تصنیف و تالیف کاذمہ لیاہے حق سجانہ تعالی جناب موصوف کواس کار عظمی میں کامیاب کرے اور عمر نوح عطافر ماوے ، اٰمین ثم اٰمین یارب العالمین۔



# علم کی مند ابوالقاسم کی ذات

کھراز: منظر جاوید

پاکستان کے نامور شاعر جناب جاوید منظر کا ادار ہ آب بے حد ممنون و مشکور ہے کہ انہوں نے قم مقدس کے سفر زیارت میں ادارہ مآب کا دیدار کیا اور علامہ سید ابو القاسم لاہوری کی شان میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ (ادار ہ آب)

نامورادیب اور شاعر اہل بیت جناب کاظم جاوید عالم ادبی نام ڈاکٹر جاوید منظر ۲۵ دسمبر ۱۹۴۸ عیسوی کو پیر الہی بخش کالونی کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گور نمنٹ اسکول جیل روڈ کراچی سے حاصل کی۔ پر میسئر کالج کراچی سے بی ۔ کام کیا، ایم ۔ اے اردوادب جامعہ کراچی سے کیا۔ پر وفیسر ڈاکٹر اسلم فرخی کی گرانی میں آپ نے اپنائی ایچ ڈی کا مخقیقی مقالہ " دبستان کراچی میں اردو غزل کاار تقا" کے عنوان سے پایہ جکیل تک پہنچایااور جامعہ کراچی سے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔

"خواب سفر "آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو ۱۹۸۱ عیسوی میں شائع ہوا۔ جے امریکہ کی لا بحریری آف گا نگریں نے شخیق کیلئے منتخب کیا۔ دوسر اشعری مجموعہ "بے صدابستیاں "۱۹۹۱ عیسوی میں شائع ہوا۔ تیسر اشعری مجموعہ "مرے دل پہ کعبہ کا در کھلا "۲۰۰۲ عیسوی میں شابعے ہوا" دبستان کراچی میں اردو غوالی از تازی کا ارتقاء "آپ کی چو تھی کتاب ہے جو دبستان کراچی پر پی آچ ڈی کا مقالہ ہے جس کا دیباچہ اردود نیامیں زبان وادب کے اہم محقق ڈاکٹر جمیل جابی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید منظر کا نظموں پر مشمل خموعہ "ہمارے واسطے لہجہ بہت ہے "اس کے علاوہ رسائی ادب پر مشمل شعری تخلیقات" دیار معصومین "اور یا دواشتوں پر مشمل کتاب "پس منظر سے منظر تک "زیر اشاعت ہیں۔

ڈاکٹر جاوید منظر دنیا کے بیشتر ممالک کا سفر کر بچکے ہیں خاص طور پر جن ممالک کے مشاعروں میں شرکت کی ان میں امریکہ، انگلتان، ہندوستان، عراق، سلطنت آف عمان، دوبی، ہانگ کانگ،



(171)

فلپائن، سعودی عرب، شامل ہیں۔ آپ کی مشاعر وں اور ادبی محفلوں کی نظامت، اہل محفل کی توجہ کامر کر ہے۔ آپ ۲۹ برس تک پاکستان اسٹیل سے وابستہ رہے۔ آپ بزم پاکستان اسٹیل کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور آپ تاحیات صدر بزم اوب پاکستان اسٹیل ہیں۔ آپ دوران ملاز مت پاکستان اسٹیل کے اہم شعبوں کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ آپ یوم حسین علیہ السلام ارگنائزنگ سمیٹی پاکستان اسٹٹیل کے بانی اور پہلے سر پرست اعلی رہے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے آیت اللہ ابو القاسم رضویؓ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے منظوم نذرانہ عقیدت کاعنوان اس طرح لکھا:

## عسكم كى مسند ابوالقاسسم كى ذات

ہے انکا وصال ہند، یوپی کا بیہ منظر شہر ہے یعنی دی کچھ الی ہمت آپ کو عالم دیں کے بڑے شاگرو تھے علم کی خاطر رہے اس دور میں علم سے وہ راستہ ان کو ملا یعنی بیر اک علم کا در بن گیا فاضل ہندی لقب ان کا ہوا جس طرح قرآن ہو جزدان میں دین حق کی اس طرح دولت ملی علم کی یاں روشنی پھیلا گئے مل حُنیُں لاہور میں ایس صفات موچی دروازه میں ایبا مدرسه

مومنو! پڑھیے ابو القاسم کاحال آپ فرخ آباد میں پیدا ہوئے دی تھی خالق نے ذہانت آپ کو ابتدا میں آپ لکھنو میں پڑھے پھر قیام ان کا ہوا لاہور میں دین حق نے حوصلہ ان کو دیا پھر عراق ان کیلئے گھر بن گیا مجتہد کا ان کو یوں رتبہ ملا علم کی خاطر گئے ایران میں آپ ایمان کی حرمت کلی آپ کچر لاہور واپس آگئے علم کی مند ابو القاسم کی ذات آپ کی محنت سے حاصل ہو گیا





جس سے پورا ہو گیا قاسم کا خواب مختلف شہروں کو ایسی مسجدیں علم وحكمت كي وبان تعليم تشي دین فطرت کو سجایا دہر میں دین احمہ سے خزانے بھر دئے ایے بیٹے سے یہ فرمانے لگے میرا منتقبل میری جال نورعین میری نسلیں تبھی سدا دلشاد ہوں زمد و تقوی اور خدا کی ذات ہو ہو ہمیشہ ان یہ تکیہ با صفا دین کو ہر دم مقدم تم رکھو موت پر گربہ نہ کرنا میرے تعل ہر گھڑی صلوات پڑھنا چاہئے یہ کتابیں ہوں نہ ضایع میرے تعل باره جلدول کو ملا ان کا مقام میرے بٹے تم کو یہ کرنا ہے کام حارًی یہ سویتے ہی رہ گئے لفظ کاغذ پر سمونا جاہیے دین حق کی جن کتابوں سے تھی آس ان کتابوں کی بہت توقیر کی علم و حکمت کے لئے تھا پر اثر علم کی دولت سے مالا مال تھے

وال ملے لاہور کے ایسے نواب آپ کی تحریک پر حاصل ہوئیں جس میں دین حق کی بھی تبلیغ تھی سندھ اور پنجاب کے ہر شہر میں آپ نے یاں کام ایسے کردئے آب اس ونیا سے جب جانے لگے حاری اے میرے بیٹے مل کے چین میری چھ ہاتیں بھی تم کو یاد ہوں دوسری په بات دل میں باندھ لو تزكيه نفس ،دل اور تصفيه بات چوتھی تم کو بیہ بھی یاد ہو یانچویں اس بات کا رکھنا خیال تشبیح و تہلیل کرنا جاہئے ان کتابوں کا یوں رکھنا خیال لعل جو اٹھارہ جلدوں کا ہے کام بعد مرنے کے نہ گڑے نظام باب جب یہ سات باتیں کہہ گئے اے خدا یہ کام ہونا جاہے خصیں کتابیں وہ ابولقاسم کے باس خمیں کتابیں ان میں کچھ تفسیر کی آیئے دیکھیں کہ قاسم کا سفر ان کی اولادوں میں دو بیٹے ہوئے

دونوں بیٹوں سے ہوئی کشھر دین
دین حق کو ان کتابوں کی تھی آس
چند الی تھی ہیں جو تالیف ہیں
جو ابو لقاسم کی وہ تصنیف تھی
بیہ حقیقت میں ہے ہر دل کی پکار
بارہ جلدوں میں ملی تحریر ہے
ایسے ہوتے ہیں جہاں میں لوگ نیک
تا ابد باتی رہے گا ان کا کام
دین کے پیغام کو پورا کیا
دین کی شخصیت پر ایسا تھرہ کیا

حائری ہے اور زین العابدین العابدین العابدین العابدین الوں تو ان کی کل کتابیں تھیں پچاں فاری اردو میں پچھ تصنیف ہیں ہم کوایک الی کتاب اس میں ملی جن کو دنیا کہہ رہی ہے شاہکار یہ قرآن پاک کی تفییر ہے ہر پلاے کی ہے اس میں جلد ایک راہ حق ہے اور ابولقاسم کا نام آب نے اس کام کو پورا کیا آب جادید منظر نے کیا کیا عجب جادید منظر نے کیا





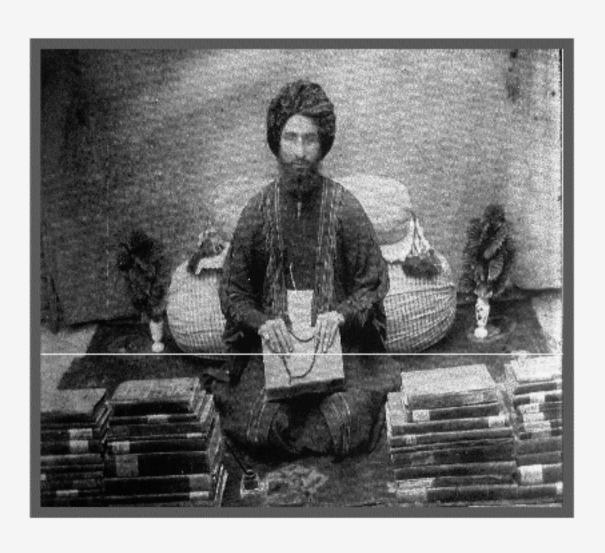

تمثال مبارك علامه سيد على حائر ي لا هوريٌّ

## یگانه روزگارعلامه سید علی الحائر گُگُ



ہم جیسے افراد کا علامہ سید علی حائری کی شان میں پھے لکھناسور نے کو چراغ دکھانے کے برابر ہے اس لئے لہنی جانب سے پھے لکھنے کے بجائے آپ کی توجہ تذکرہ نگاروں کے بیانات کی جانب مبذول کر تاہوں۔ جس قوم میں علامہ جیسی مثالی شخصیتیں اور آنے والی نسلوں کی رہنمائی کیلئے ان کے علمی ذخیر ہے ہوں الیی قوم کو ہر دور میں دیگر اقوام سے کئی قدم آگے ہونا چاہئے مرکز مآب کی ان علمی کاوشوں کا ایک اہم ترین مقصد یہی ہے کہ شیعہ قوم میں موجود علامہ جیسی ہزارھا شخصیتیں جنگی در خشال سیرت آئے تک تاریخ کے ملے میں دنی ہوئی ہوئی ہوئی سے انہیں تاریخ کے علمے میں دنی ہوئی سے انہیں تاریخ کے علمے میں دنی ہوئی سے انہیں تاریخ کے تاریک گوشوں سے نکال کر سامنے لایاجائے تا کہ ہم اپنے شاندارماضی سے اپنے زبانہ حال اور مستقبل کو سنوار نے میں کامیاب ہو سکیں۔ (ادارہ مآب)

## ا۔ تذکرہ بی بہا

اجازے دیئے۔

سید حسین نو گانوی این کتاب "تذکره بی بها" میں آیت الله سید علی رضوی حائریؓ کے حالات یوں قلم بند کرتے ہیں:

جناب مولوی سید علی صاحب حائری بن جناب سید ابوالقاسم صاحب کشمیری لا موری (۱۲۸۸ ـ هـ ق آپ ۱۲۸۸ ه میں پیدا ہوئے ابتدائے فقہ واصول فقہ و کلام اپنے والد ماجد سے پڑھا پھر بغرض تحمیل علم عتبات عالیات کوروانہ ہوئے اور سامر ہ میں عرصہ تک سرکار جناب مرزامجد حسن صاحب شیر ازی علیہ الرحمہ کے درس خارجی میں شرکت کی اور پچھ عرصہ مرزا حبیب اللہ رشتی نجفی مرحوم کے بھی درس میں شریک رہے اور ان دونوں بزرگواروں نے اور جناب آ قاسید کاظم صاحب طباطبائی اور جناب آ قاعبد اللہ مازندرانی اور جناب ملامحمہ کاظم خراسانی اور جناب السید ابوالقاسم طباطبائی الشہیر بعلامہ طباطبائی نے آپ کو



۱۷ـ رساله البربان سکوت امير المومنين ّدر امر خلافت ۱۷ـاالهدی در احکام سجده ۱۸ـ بيان الحبر در حبر واقعات ۱۹\_ نقشه علم الغرائض ۲۰\_ نقشه ولادت و وفات معصومین ۲۱\_ قصائد مدحیه ۲۲\_ تفسیر لوامع التنزيل ازنمبر ١٣ تا ١٨ ٢٣- سيف الفرقان در تحقيق نسق وايمان ٢٥- بشارت احمديه در اسبات نبوت وامامت از بائبل ٢٦ ـ تنقيد در اجتهاد و تقليد ٢٥ ـ تقليد و تنقيد المومنين ومسائل ضرروبيه ٢٨ ـ رساله انوار درعلت اغسال ۲۹ و تنبیه المومنین در شرائط اجتهاد ۳۰ سوال وجواب وجواز نکاح سید با غیر سيداسو خوارق البوارق دراعجازييه قرآن ٢سد حديث قرطاس ٣٣سه حل مالا ينحل دراحكام كفار و ولد الزنا مهسر مقدمات نماز شبعه ۵سر صورت الصلواة ٢سر تبصرة العقلاء در نقابل مظلوم كربلاء باانبياء ٢سر جحت شاہدہ بجواب خلافت راشدہ سے وسیلۃ المبتلاوملفوظات حائری وغیر اداری ۲۳۸ منہج المعاد ۹سے موعظہ حسنہ الملقب بہ اظہار حقیقت جو ۲۸اکتوبر ۱۹۱۲ء کو دس ہز ار کے مجمع میں مخالفین کے سات سوالوں کاجواب ۴۸ کیت معتبرہ سے دیا۔ ۲۰۰۰ موعظہ غدیریانچ ہزار کے مجمع میں فرمایاموعظہ مباہلیہ وموعظہ تقیہ جسمیں تین سیٰ شیعہ ہوئے اور موعظہ تحریف قر آن جو ۳۶ جنوری ۱۹۲۳ [عیسوی]کو یانچ ہزار کے مجمع میں ثابت کر دیا که سنیوں کے یہاں تحریف قر آن ہی شیعوں کاعقیدہ نہیں اور فلسفۃ الاسلام وغیرہ اکثر اخبارات میں آپ کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں مثل پر چہ الحافظ ذوالفقار وغیر ہ کے۔<sup>(۱)</sup> ٢-اعيان الشيعه علامه سيد محسن الامين اپني كتاب" اعيان الشيعه" آيت الله على حائري كے بارے ميں فرماتے ہيں: السيد علي الحائري ابن السيد ابي القاسم المفسر اللاهوري من العلماء المعاصرين سكن في لاهور من مدن باكستان و رأس فيها . من مؤلفاته الججلد الرابع عشر من تفسير لوامع التنزيل لوالده و غاية المقصود في أحوال الامام الموعود و غير ذلك. <sup>(۲)</sup>

(110)

ا۔سید محمد حسین نو گانوی *ہند کر*ہ ہ*ی ہیا فی تاریخ العلماء* ،ص۲۶۲، کاظم بک ڈپوو ہلی۔

۲- امام سيد محسن عاملي *اعديان الشهيعد ، ج ۱۲، ص ۳۹۳ ، دار التعارف للمطبوعات بير وت ۲۳۱ اجر*ي مطابق ۲۰۰۰ميلاوي ـ

#### سوپنجاب کزٹ انگریزی

محمد حنیف شاہد اپنی کتاب پنجاب گزٹ انگریزی میں علامہ علی حائری کو ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں: علی حائری،سید مولانا تنمس العلماء

بات جن کی تھی نبات اور وعظ ، وعظ ول نشین ۔ آج ان کو زینت شہر خموشال دیکھئے آپ کا اصل وطن شہر قم مملکت ایر ان تھا۔ سلسلہ نسب امام علی رضاً تک پہنچتا ہے ، اس لئے رضوی کہلاتے ہیں۔ آپ کے جد امجد سید حسین القمی ایر ان سے وار د کشمیر ہوئے اور پشمینہ کاکاروبار کرنے لگے۔ آپ کی ایک شاخ اب تک کشمیر میں آباد ہے۔

سید حسین کی چوتھی پشت میں آغاسید حسین ہوئے جو نہایت ہوشیار تاجر تھے۔وہ پنجاب اور ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے لکھنو پہنچے اور نواب واجد علی شاہ کی قدر دانیوں سے مستفید ہوئے۔

۱۲۴۹ھ (۱۸۳۳ء) میں فرخ آباد کے مقام پر علامہ سید علی حائری کے والد ابو القاسم سید محمد پیدا موئے جنہوں نے تجارت کا خیال چھوڑ کر علم حاصل کیااور فقہ ،اصول،عقائد اور علم تفسیر وحدیث وغیرہ میں وہ نام پیدا کیا کہ شاہ اورھ کے دربار سے مجتہد اعلی سلطان العلماء اور فاصل ابو القاسم وغیرہ کے خطابات حاصل کئے۔ (۱)

نواب علی رضاخان قزلباش کے زمانے میں مولاناسید ابوالقاسم اپنے والدین کے ہمراہ لاہور پہنچہ۔ یہاں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ آپ کے علم وفضل سے متاثر ہو کر نواب نوازش علی خان اور نواب ناصر علی خان قزلباش حج بیت اللہ اور کر بلائے معلی کی زیارت کوجاتے ہوئے ارکان و مناسک حج کی تعلیم کی غرض سے آپ کوہمراہ لے گئے۔ عراق میں آپ نے مفتی شیخ مرتضی انصاری سے بعض علمی مباحث کئے جن کی وجہ سے آپ " فاضل ہندی "کے نام سے پکارے جانے گئے۔ مجتہدین ایران میں سے اکثرنے آپ کو اجتہاد کی سندی عطافر مائیں۔

'۔اس عبارت میں شامح ہے۔اصل عبارت بیہے:"شاہ اووھ کے مجتہد اعلی سلطان العلماء سے "فاضل ابوالقاسم " کا خطاب ملا یعنی سید محمد بن ولد ار علی معروف بہ سلطان العلماء جو سید ابوالقاسم کے اساد بھی ہیں نے آپ کو خطاب دیا۔



جج وزیارت سے واپس آنے پر نوابوں نے آپ کو تشمیر کے بجائے لاہور میں رہنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ آپ نے یہاں مقیم ہو کر مذہب شیعہ کی تعلیم کے لئے مدرسہ امامیہ جاری کیاجس کے تمام مصارف نواب نوازش علی خان نے اپنے ذمے لئے۔ ۱۲۹۵ھ ( ۱۸۷۸ء) میں مولاناابوالقاسم نے کوجہ شیعاں میں امامیہ جامع مسجد تغمیر کرائی۔جس میں نماز جمعه ، عیدین اور نماز خمسه یومیه کاسلسله اب تک جاری ہے۔ مولانااینے وعظوں میں احکام شرع اور حقائق قرآن مجید کمال تہذیب اوربے تعصبی سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ عمر کی پھچھتر منزلیں طے کی تھیں۔اور لوامع التنزیل کی بارہ جلدیں پیمکیل تک پہنچی تھیں کہ ۱۴ محرم الحرام ۱۳۲۴ه ( ۱۹۰۶ء) کوانتقال فرما گئے اور حسب وصیت امام باڑہ گاہے شاہ لا ہور میں دفن کئے گئے۔ علامہ سید علی حائری آپ کے فرزندا کبر اور جانشین تھے جو ۱۲۸۸ھ ( ۱۸۸۱ء) میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ فقہ ، اصول فقہ ، اور علم تفسیر و حدیث اپنے والد ماجد سے پڑھے پھر بغر ض بیحمیل علوم عتبات عالیات ( عراق و عرب) کوروانه ہوئے۔ سامرہ میں عرصہ تک سرکار مر زامحمہ حسن شیر ازی اور مر زا حبیب اللّٰدرشتی تجفی کے درس میں شریک رہے اور ان دونوں بزر گوں کے علاوہ آ قاسید کاظم طباطبائی، آ قا مازندرانی، ملامحمہ کاظم خراسانی اور سیدا بوالقاسم طباطبائی نے آپ کواجازے مرحمت فرمائے۔ پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں آپ کے مقلد بہت زیادہ تھے باقی ہندوستان بھی آپ کے مقلدوں کی دسمبر ۱۹۱۱ء میں شہنشاہ جارج پنجم کی تاجیوش کے موقعہ پر آپ پنجاب کے شیعوں کی طرف سے دربار وہلی میں مدعو کئے گئے۔ ۱۹۱۳ء میں آل انڈیاشیعہ کانفرس کا اجلاس لکھنؤ میں ہواتو آپ اس کے صدر قراریائے۔ آپ کے (11/2) صدارتی خطبہ نے کا نفرنس کی کا یا پلٹ دی۔ شیعہ کالج لکھنؤ کے قیام کے سلسلے میں بھی آپ متعلقہ اجلاس حبیها که پیشترازیں بیان کیا گیاہے که دسمبر ۱۹۱۱ء میں دربار دبلی میں مدعو کئے گئے تنصے۔اس ضمن میں جو

ر پورٹ دستیاب ہوئی ہے اس کی روہے ۱۶ دسمبر ۱۹۱۱ء کو شہنشاہ اور ملکہ کی دربار دبلی کی تقریبات کے اختتام



علامہ حائری اپنے پیچھے ایک بہت بڑا دین کتب خانہ چھوڑ گئے ہیں جن میں عربی، فارس اور اردوکی سینکڑوں مطبوعہ اور نایاب قلمی کتابیں موجود ہیں۔ آپ کی اولاد نے انگریزی تعلیم حاصل کر کے ملاز متیں اختیار کرلیں جس سے علم وعر فان کا بیہ سلسلہ بظاہرہ آپ کی ذات پر ختم ہو گیا۔ (۱)
آپ کو جب کیم جنوری ۱۹۲۷ء کو "شمس العلماء" کے خطاب سے معزز کیا گیا تو حکومت وقت کی جانب سے مندر جہ ذیل اعلان جاری ہوا:

#### FOREIGN AND POLITICAL DEPTT

Delhi, The 1st January, 1927. No. 11 – H.

Notification:

His Excellency The viceroy and Governor General is pleased to confer the title of **SHAMS** –**UL** – **ULAMA** as a personal distinction upon.

Sayyad Ali - al - Hairi Of Lahore, Punjab.

J.A Thempsen

Political secretary to Government Of India.

حبیها که قبل ازیں بیان کیاجاچکاہے کہ مولاناسید علی الحائری ۲۸جون ۱۹۴۱ء کو وفات پاگئے۔اس سانحہ پر "روزنامہ انقلاب" نے مندرجہ ذیل خبر شائع کی:

> "مولاناسید علی الحائری مجتهد فرقه شیعه لا ہورانقال کرگئے۔ مولانا شیعوں کے اکابر علاء میں سے تنھے اور شیعہ جمعیۃ العلماء کے رکن اور مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے فیلو تنھے۔" آپ نے اپنے روحانی ورثے میں مندر جہ ذیل کتب جھوڑی ہیں:

اله ملفوظات حائری شیعه ینگ مین سوسائی لا مور ۱۹۱۱ء ۲۰ غایت المنقود ، چار جلدول میں ۴۰۰۰ منهای السلامه اور ( تحقیق اصول مذہب شیعه ) ۴۰۰۰ رسالت الغدیر ( استدلال برواقعه غدیر ) ۵۰۰ احکام الشکوک ( بیان شکیات نماز ) ۲۰ میزان الاعمال (در تحقیق معنی میزان یوم القیامت ) ۲۰ تقریظات الشامیر ( توثیق و تصدیق مرزاحسن شیر ازی متعلق لوامع التنزیل ) ( تین جلدی ) ۸۰۰ مناسک حج ۴۰۰ نماز شیعه ۴۰۰ سورت الصلوق ۱۱۰ لمعه لمعانی (در بیان وجوه عقلیه و شرعیه ) در سجده کردن برخاک شفاء نماز شیعه ۴۰۰ سورت الصلوق ۱۱۰ لمعه لمعانی (در بیان وجوه عقلیه و شرعیه ) در سجده کردن برخاک شفاء تربت حسین ( ۴۰۰ تخدیر المعاندین (حالات تاریخیه معاویه ) ۱۳۰۰ مفید اللصبیان ( تعلیم نسوال ) ۴۰۰ سره عشره کا لمه ۱۵۰ مفید الله بیان ( تعلیم نسوال ) ۴۰۰ ساله عشره کا لمه ۱۵۰ مفید الله بیان الجبره ( ۱۱ تعلیم الموید ) ۲۰ ساله الموید ۱۳۰ ساله الموید ( ۱۳ ساله ۱

## ٧- تراجم مشاهير علاءالهند

سیدانعلماءعلامہ سید علی نقی النقوی مفسر قر آن سید علی حائزی کے متعلق اپنی کتاب"تراجم مشاہیر علاء الہند" میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

مولانا السيد علي الحائرى بن العلامة السيد ابي القاسم المفسر اللاهورى مكانته: من رجال الدين، والباذلين جهدهم في ترويج الشريعة، وهو قاطن في لاهور من بلاد الهند، ورئيسه الوحيد.

#### من مولفاته

- ١ . المجلد الرابع عشر من تفسير لوامع التنزيل لوالده المبرور ، و
- ٢ . غاية المقصود في احوال الامام الموعود حجة الله المنتظر عجل الله فرجه.
  - و غیر ذلك ، ایده الله و حماه<sup>(۲)</sup>

(10+)

ا۔ محمد حنیف شاہد، مشس العلماء، ص۲۵۳، پنجاب گزٹ (انگریزی)، حصہ اول، ۱۴ جنوری ۱۹۲۷ء، ص۱۱ سے منقول۔ ۲۔ سید علی نقی نفوی ککھنوی (متوفی ۴۰۹ اجری)، تراجه مشاهیر علماء الهند، ص۲۲، ادار حفظ التراث البحر انی ۱۳۳۲ اجری۔

## ۵-الغدير في تراث الاسلامي

سید عبد العزیز محقق طباطبائی اپنی کتاب "الغدیر فی تراث الاسلامی" میں علامہ سید علی حائری کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں:

### [موعظة الغدير]

للسيد علي ابن السيد ابو القاسم بن الحسين الرضوي النقوي، القمي الاصل، اللاهوري السيد على ابن البوه من كبار علماء الهند، صاحب المصنفات الكثيرة و التفسير المشهور الوامع التنزيل و سواطع التاويل و توفي سنة ١٣٢٤هجري.

و اما المؤلف فقد قرا المبادي علي ابيه و تادب به، ثم هاجر الي النجف الاشرف و ادرك دروس السيد ميرزا حسن الشيرازي و ميرزا حبيب الله الرشتيي، و حضر علي العلمين الآيتين الكاظمين المحقق الخراساني و الفقيه الطباطبائي صاحب العروة، ثم رجع الي لاهور و قام مقام والده في زعامة البلد، و رجع الناس اليه في التقليد، و طبعت رسالته العملية، و كانت له شعبية قوية و نفوذ تا م، كرس حياته في خدمة الاسلام و الدفاع عنه و توجيه الناس و ارشادهم.

وله مؤلفات كثيرة مذكورة في نقباء البشر ٤ / ١٣٣٩، تذكرة علماي امامية باكستان: ١٨١، و ذكر له فيهما هذا الكتاب.

و ترجم له المغفور له صدر الافاضل في مطلع الانوار: ٣٤١ و ذكر له رسالة في الغدير. و ذكر له شيخنا. رحمه الله في الذريعة ٢٢٠/١١ رسالة الغدير في امامة الامير و قال: فارسى طبع سنة ١٣١٨هجرى.

## ۷۔مطلع انوار

مر تضی حسین صدالا فاضل "مطلع انوار" میں علامہ سید علی حائریؓ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: علی سید، حائری ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ھ/۳۱۰ھ/۱۳۹۰ھ/۱۹۴۱ء



ا۴ موعظه حسنه (اظهار حقیقت) ۴۲ موعظه مبابله ۴۳ موعظه تقیه ۴۴ موعظه تحریف القرآن ۴۵ فلسفه اسلام تقریبا پچاس کتابین اور رسالے۔<sup>(۱)</sup>

## ٨ ـ تذكره علماى الماميه بإكستان

سید حسین عارف نقوی ٔ اپنی کتاب "تذکره علائے امیه پاکستان "میں سید علی حائری کے متعلق ککھتے ہیں: مولاناسید علی الحائری ٔ فاضل نجف ولدیت: مولاناسید ابوالقاسم (م ۱۳۲۴ھ)

ولادت: ۲۸۸اھ

وفات: ۱۳۹۰ه

مد فن: كربلا گامے شاہ لاہور

مولاناسید علی الحائری ۱۲۸۸ ہمیں لاہور میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اور متوسطات اپنے والد ماجد حضرت مولانا علامہ سید ابو القاسمؒ سے پڑھے اس کے بعد عازم عراق ہوئے، جہاں آپ کے حسب ذیل اساتذہ تھے:

> ا۔ آیت الله مر زامحد حسن شیر ازی ً ۲۔ آیت الله مر زاحبیب الله رشتی ً ۳۔ آیت الله سید کاظم طباطبانی ً

٧٠ آيت الله محمد كاظم خراسانيٌ

عراق سے وطن واپسی پر شیعت کی تبلیغ کے لئے تھوس اور بنیادی کام کئے درس و تدریس تصنیف و تالیف میں گہری دلچپسی لی بر صغیر کے تمام بڑے شہر وں اور قصبوں میں مومنین کو اپنی تقاریر سے گرمایا۔ پنجاب وسندھ، برماوافریقنہ میں مومنین آپ کی تقلید کرتے تھے۔

ا۔ صدر الافاضل سید مرتضی حسین، مطلع انوار، تذبحرہ ہی ہے، ص ۲۶۲، انجمن وظیفہ، جوبلی نمبر، المنتظر لاہور ۵/اگسٹ ۱۹۷۱ عیسوی سے منقول۔

لاہور میں دیگر افراد کے علاوہ علامہ اقبال ؓ آپ کے اراد تمندوں میں شامل تھے اسی لئے علامہ اقبالؓ کی نماز جنازہ آپ ہی نے پڑھائی تھی۔

آپ کی تقریر میں سوزوگداز تھا، بعض دفعہ تو دوران تقریر ہی لوگ شیعہ ہونے کا اعلان کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ لا ہور میں تقیہ کے موضوع پر تقریر فرمار ہے تھے تواسی وقت بھرے مجمع میں تین افراد نے کھڑے ہو کر شیعہ ہونے کا اعلان کیا۔ (۱)

آپ نے مدعی نبوت مرزاغلام احمد قادیانی (م ۱۹۰۸ء) کی ڈٹ کر مخالفت کی مرزاصاحب نے بھی اپنی مختلف کتابوں میں سید مرحوم کے حق میں ناشائستہ کلمات کے۔مرزانے "ضمیمہ اعجاز احمدی" کے ٹائیٹل پیچ پر لکھا:

اس رسالے میں پیر مہر علی شاہ صاحب مولوی اصغر علی صاحب و مولوی علی حائری صاحب شیعہ وغیرہ بھی مخاطب ہیں جن کانام رسالے میں مفصل درج ہے۔ <sup>(۲)</sup>

مر زاصاحب نے اپنے اسی رسالے میں شیعان حیدر کر ارکویوں مخاطب کیا:

كذالك في الاسلام شاع تشيع

آبادوا کثیرا کاللصوص و دمروا<sup>(۳)</sup>

ای طرح اسلام میں شیعه مذہب پھیل میا۔ چوروں کی طرح بہتوں کو بلاک کر چکے ہیں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا:

و اني قتيل الحب لكن حسينكم

قتيل العدا فالفرق اجلي واظهر<sup>(۱)</sup>

ارىلامەسىدىلى حائرى، موعظ تفيەرٹا ئىٹل.

۲- مرزاغلام احمر قادیانی، ضعیعه اعجاز احدی، نائیش-

سر\_الصنآ، ص•۸\_



اورمیں خداکا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین۔ دشمنوں کا کشتہ ہے ہی فرق کھلا کھلااورظام ہے۔
مرزاصاحب نے ضمیمہ اعجاز احمدی کو ایک نشان قرار دیاہے حالانکہ اس میں شعر بھی درج ہے:
و اما حسین فاذکروا دشت کربلا
الی هذه الایام تبکون فانظروا(۱)

اہل علم جانتے ہیں کہ دشت فاری کالفظ ہے، بقول ڈاکٹر غلام جیلانی برق، صحن چمن میں بھینسا باندھ دیا ہے۔

مقام افسوس ہے کہ ایک احمدی مصنف نے حضرت علامہ سید علی الحائری گی طرف ایک ایسی بات منسوب کی ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں یعنی میہ کہ حضرت علامہ ؓ نے میڈیکل ہاسٹل لاہور میں ۱۹۱۸ء میں تقریر کرتے ہوئے شق الصدر کا واقعہ بیان کیا (۳) اور اس کی تائید کی حاشاو کلا۔

## تصانیف:

آپ کی پچاس سے زیادہ تصانیف ہیں جن میں سے بعض میہ ہیں:

ار تفسیر لوامع التنزیل، پندرہ جلدیں ۲۔ غایۃ المقصود، چار حصص سر منہاج السلامہ ۴۔ احکام الشکوک و شکیات نماز ۵۔ میزان الاعمال در میزان قیامت ۲۔ مناسک حج کے نماز شیعہ ۸۔ لمعہ بیانی در سجدہ برخاک شفا ۹۔ رسالہ طاعون ۱۱۔ تحذیر المعاندین در حال معاویہ ۱۲۔ مفید الصبیان ۱۳۔ عشرہ کاملہ ، مناظرہ ۱۴۔ حجاب نسوان ۱۵۔ بدایات حائری ۱۲۔ فآدی حائری، آٹھ ھے کا۔ رسالہ المویکہ، رد نصاری ۱۸۔ رسالہ المواد ۱۹۔ رسالہ المویکہ، موعظہ تقیہ ۲۲۔ بشارات احمدیہ ۲۳۔ سیف الفر قان در شخیق فسق وایمان ۲۴۔ حدیث قرطاس ۲۵۔ موعظہ تقیہ ۲۲۔ مواعظ حسنہ ۲۵۔ مواعظ

ارايضاً، ص ۸ ر

۲\_ مرزاغلام احمر قادیانی، ضمیم*ه اعجاز احدی*،ص۲۹\_

سوعبدالرحن مبشراحدی، بره*ان هدایت ،ج*ا،ص • •سو



مبابله ۲۸\_موعظ غدير ۲۹\_ فلسفه اسلام ۳۰ حجت شابده بجواب خلافت راشده اسر ملفوظات حائري ۲سر مسے موعود ساسلہ موعظہ تحریف قرآن: اس کتاب میں بتایا گیاہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں مگریہ عجیب بات ہے کہ علامہ مرحوم نے حضرت مولانامقبول احمد مرحوم کی تفسیر قرآن پر تقریظ بھی ککھی ہے حالا نکہ مولانامقبول احمد مرحوم کی تفسیر میں جگہ جگہ تحریف قر آن کا ذکر ہے۔ ۴سلہ اباحة عقد الہاشمیہ مع غیر الہاشمی، فارس۔ (۱) اس رسالے میں آپ نے بتایا ہے کہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے جبیبا کہ شیعوں کی تمام معتبر کتابوں میں موجو دہے ، حال ہی یں ایک رسالہ بنام "عظمت سادات" شائع ہواہے جس کے ٹائیٹل پر لکھاہے: «بناتنا لبنینا» (حدیث) حالاتکہ پوری حدیث یہ ہے: «بناتنا لبنينا و بنونا لبناتنا»<sup>(r)</sup> اس کتاب میں دیگر علماء کے فتوؤں کے علاوہ حضرت مولاناسید نجم الحسن کراروی مرحوم کا فتوی تھی درج ہے کہ ایسا نکاح کرنے والامسلمان نہیں بلکہ کا فرہے <sup>(۳)</sup>اور یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ مولاناسید علی حائری سهجمادی الثانیه ۴۰ ۱۳۹۰هه ۲۸جون ۱۹۴۱ء کو واصل بحق ہوئے۔ آپ کی وفات پر اخبارات نے خاص شارے نکالے بے انتہامجمع تھا، آپ کر بلا گاہے شاہ لاہور میں محواسر احت ہیں کسی نے تاریخ وفات کهی: رسيد روح أنمرحومنزدحضرت احمد بتاریخ وفات سیده روزی که بد شنبه چوشدامررقم حاصل همأوازملک گشته بگو در خلد علامه علی حائری آمد

(184)

ارآ قائيررگ تېراني، الذريعد إلى تصانيف الشيعد، ځا، ص٥٥ د

٢ ـ شخ صدوق، من لا محضره الفقيد، ج٣٠ ص٢٩٣ ـ

س. سید فضل عباس جمد انی، عظمت سادات ، ص۲۳\_

#### 9\_احسن الفوائد في شرح العقائد

بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں: سید علی ابن سید ابوالقاسم معروف به علامه حائری۔ آپ مولاناابوالقاسم رضوی کے خلف رشیدان کے علم وعمل کے صحیح وارث اور بہت بلندیا ہے عالم جلیل و متکلم نبیل تنے مرحوم سیدبڑے حرفی القول تنے۔ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے اور کسی قشم کی لومہ لائم کی پر وانہیں کرتے تھے۔ پنجاب میں اب جو سچھ علمی چہل پہل ہے اس فضا کے بنانے میں مرحوم حائری کی مساعی جیلیہ کو بہت کچھ دخل ہے۔ انہوں نے علم کلام کی بڑی خدمت کی اور اس میں گرانقذر آثار باقیہ چھوڑے جیسے غایۃ المقصود فی احوال المہدی الموعود جادر جلد موعظه مبامليه به فتاوي حائري منهاج السلامة بشارات احمديه وغير ہاله ان کے علاوہ ان کی تفسیر بے نظیر لوامع التنزیل (جو کہ ان کے والدماجد کی تفسیر کی تتمیم و پھیل ہے اور بجائے خود سورہ قمر تک لکھی گئے ہے) بھی جہال کتب تفسیر میں ایک بہت بلند اور ممتاز مقام رکھتی ہے بلکہ جامعیت وا قادیت میں تمام کتب تفاسیر پر گوئے سبقت لے گئی ہے وہاں مباحث کلامیہ کا بھی اس میں ایک سمندر ٹھا تھیں مار تاہوا نظر آتاہے لیکن افسوس کہ قوم کی بے حسی اور ناقدر دانی کی وجہ ہے آج تک یہ پوری تفسیر بے نظیر منظر عام پر نہ آسکی اور بہ بے نطیر علمی ذخیر ہ لاہور کے اندر مرحوم کے صاحبزادہ جناب سیدابوالفضل صاحب رضوی زید مجده حقوق طباعت مفت دینے پر تیار ہیں بشر طبکہ کوئی قابل و ثوق

آدمی اس کی طباعت کے فرائض اینے فرے لے شائد مو دی از غیب آید کاری بکند

والله الموفق و المعين (أ)

آیت الله شیخ محمد حسین نجفی اپنی کتاب "احسن الفوائد فی شرح العقائد" میں مولاناسید علی حائری ؒ کے

ا۔ شیخ محمد حسین نجفی *احسین الفوائد فی شدح العقائد ،*ص ۹۴،۶۵ ناشر مکتبة السبطین سر گودها پنجاب۔

## • اله طبقات الفقهاء

آیت اللہ جعفر سبحانی دامت برکاتہ کی نظارت علمی میں لکھی جانی والی کتاب "موسوعہ طبقات الفقہاء" میں قرن ۱۲ کے فقہاء و مجتہدین کے ضمن میں آیت اللہ سید ابو القاسم رضویؓ کے بارے میں ہمیں سے عبارت نظر آتی ہے:

> علي بن ابو القاسم بن حسين بن النقي الرضوي، اللاهوري، المعروف بالحائري. كان فقيها اماميا، عالما جامعا، مولفا.

> > ولد في لاهور (من مدن باكستان) سنة ثمان و ثمانين و مائتين و الف.

وتتلمذ على والده الفقيه السيد ابو القاسم.

وتوجه الي العراق، فحضر على اعلام: السيد محمد حسن الشيرازي، و حبيب الله الرشتي، و محمد كاظم الخراساني، و السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي وغيرهم.

ورجع الي لاهور، فنهض باعباء التدريس والهداية والارشاد والدفاع عن العقيدة، وحظي بمنزلة دينية رفيعة، و رجع اليه الناس في التقليد والفتيا .

وقد الف كتبا ورسائل جمة وباللغات العربية والفارسية والاردوية، منها: احكام الشكوك (مطبوع)، رسالة في الجهر (مطبوعة) ، دليل المتعة (مطبوع) رسالة فتوائية سماها منهج المعاد (مطبوعة)، فتاوي الحائري (مطبوع) في ثمانية اجزاء ، التنقيد في اثبات الاجتهاد و التقليد من القرآن المجيد (مطبوع)، الانوار (مطبوع) في بيان علل الاغسال للجنابة و الميت و مسه، تكملة (لوامع التنزيل) في التفسير لوالده (مطبوع) في (١٥) مجلدا، البشارات الاحمدية (مطبوع) في اثبات النبوة و الامامة من الكتب السماوية، منهاج السلامة في اصول الدين، غاية المقصود في المهدي الموعود في اربعة اجزاء (مطبوع، الاول و الرابع منه) خوارق البوارق (مطبوع) في اثبات اعجاز القرآن، موعظة المباهلة (مطبوع) و سيف الفرقان في الكفر و الايمان (مطبوع)، فلسفة الاسلام المطبوع)، المسيح الموعود (مطبوع) و سيف الفرقان في الكفر و الايمان (مطبوع)، و غير ذلك.

ا ـ آیت الله جعفر سجانی، طب*قات الفقها یه جها، ص*۰۹ س

توفي سنة ستين و ثلاثمائة و الف. (ا



#### االه دائرة المعارف تشيع جلد تختشم

مولانا سید ابو القاسم (۱۲۲۹ – لاهور ۱۳۲۴ ق) فرزند سید حسین مشهور به حایری از علمای شیعه مقیم لاهور بود . اجدادش از قم به کشمیر رفته بودند و خود او در فرخ آباد کشمیر ولادت یافت . برای تحصیل به لکهنو که مرکز تشیع در هند است رفت و فقه و اصول و حدیث و تفسیر و ادبیات عربی و فارسی را در آن شهر آموخت. سپس به لاهور رفت و بساط تعلیم و ارشاد را در آن شهر بگسترد. بعد از چندی برای ادامه تحصیل به نجف رفت و از مراجع بزرگ تشیع درجهٔ اجتهاد گرفت. او را در نجف فاضل هندی میخواندند. در راه بازگشت چندی در ایران به سر برد و با علمای شیراز و قم و اصفهان و کرمان و مشهد دیدرار نمود . او در شهر لاهور به هزینهٔ نواب ناصر علی خان یک مدرسه بنا کرد و در آن به تدریس فقه و اصول و ارشاد طلاب شیعه پرداخت. مساجدی هم در لاهور و پیشاور برای شیعیان ساخت. به اتفاق پسرش سید علی در ترویج مذهب تشیع در هند نقش مؤثری ایفا کرد. وی در لاهور و وات کرد و در قبرستان کربلا در آن شهر مدفون شد.

از مولانا حائری سی کتاب و رساله به چاپ رسیده و بیست و چهار کتاب چاب نشده از او باقی است. تالیفاتش به فارسی و عربی و اردو در حدیث و تفسیر و فقه و اصول و لغت و سایر علوم شرعی و ادبی است . معروف ترین کتابهای او تفسیر لوامع التنزیل در ۱۲ جلد، حقایق لدنی در شرح خصائص نسائی، هدایة الاطفال در اصول عقاید، البشری در شرح رسالة مودة القربی، تخریج الآیات و الاحادیث فی اثبات امامة الاثنی عشر به زبان فارسی، ارض العتاق، در اباحت زمین کربلا، تذکرة الملاء الاعلی به زبان فارسی، ارکان خمسه، در فقه به اردو، ابراز و اعجاز علی (ع) به وقت خلافت، برهان شق القمر، عصمة الانبیاء، رسالة نوروز، الحقایق المدنیة، برهان البیان، زبدة المعارف، جنة الوافیة ۲ جلد.

٣. اظهار الحقيقة. ۴. البرهان في وجه سكوت امير المومنين به فارسي (لاهور، ۱۴۴۳ ق)، ۵ بنات ابي تراب / سؤال و جواب في عقد بنات ابي تراب / اباحة النكاح الهاشمية لغير الهاشمي به فارسى (لاهور، ١٣١٥ ق) ۶. بشارات احمديه در نبوت و امامت به فارسى (لاهور، ١٣١۴ ق) ٧. بيان الجهر و الاخفات به عربي در قرائت قرآن و نماز (لاهور، ١٣٢٢ ق) ٨ تبصرهٔ العلما به فارسي (لاهور، بي تا) ٩. تحذير المعاندين / تحفة المسلمين به اردو در سر گذشت معاويه (لاهور، ١٣١۶ ق) ١٠. تنبيه المومنين به فارسى دربارهٔ ادعاي اجتهاد سيد مرتضى حسين چيناوي (لاهور، ١٣١٧ ق) ١١. النتقيد في اثبات الاجتهاد و التقليد من القرآن المجيد به فارسى (چاپ لاهور) ١٢. تقليد المقلدين به اردو كه رسالهٔ عمليه است (لاهور، ١٣١٧ ق) ١٣. تقريظات المشاهير على تفسير لوامع التنزيل . ١٤. تقرير افتتاحي به اردو كه سخنراني وي در همايش سراسري شیعیان هند در لکنو در اکتبر ۱۹۱۴ م است (چاپ لکنو) ۱۵. حجاب النسوان به اردو در اثبات حجاب با استناد به آیات قرآنی (لاهور، ۱۳۲۳ ق) ۱۶. حجت شاهده بجواب خلافت راشده به اردو، در پاسخ خلافت راشدهٔ عبد الكريم سيالكوتي (چاپ لاهور) ١٧. حل ما لا ينحل به اردو در رستگاري و عذاب كودكان كفار و زنا زاده (لاهور، ١٣١٤، ١٣۶٠ ق) ١٨. خوارق البوارق در اعجاز قرأن (لاهور، ١٣١۶ ق) ١٩. حديث قرطاس، ۲۰. خلافت قرآني، ۲۱. دليل المتعه به اردو (چاپ لاهور) ۲۲. رسالهٔ مضمون طاعون در رد غلام احمد قادیانی (لاهور، ۱۳۲۲ ق) ۲۳. سوانح قاسمی به فارسی، ۲۴. سيف الفرقان في تعريف الكفر و الايمان به فارسى (لاهور، ١٣١۶ ق)، ٢٥. عشرة كامله به فارسی در اصول و فروع تشیع و در پاسخ اعتراضات مظفر علی سندهی (لاهور ، ۱۹۰۵ م) ۲۶. غایهٔالمقصود به فارسی در چهار جلد در غیبت و احوال امام زمان و در رد غلام احمد قادیانی (لاهور، ۱۳۲۱ ق، ۱۹۰۳ م) ۲۷. فتاوی حائری به اردو در هشت جلد (چاپ لاهور) ۲۸. فلسفهٔ اسلام، ۲۹. قصائد مدحیه، ۳۰. لمعهٔ معانی به فارسی در رد غلام احمد قادیانی در موضوع جواز سجود بر تربت حسینی (لاهور، ۱۳۲۲ ق)، ٣١. اللولو في ثواب الدفن بكربلا به اردو (چاپ شده)، ٣٢. مسيح موعود به اردو در اثبات زنده بودن مسيح و رد غلام احمد قادياني (لاهور، ١٩٢۶م)، ٣٣. ملفوظات حائری در رد شکوک درباره عزاداری سید الشهدا (لاهور، ۱۳۳۵ ق/۱۹۱۶ م) ۳۴.



قیام وتر فی کے لئے خوب کام کیا تھا۔ حکومت نے ان کی خدمات کے پیش نظر ممس انعلماء کے خطاب سے

مولاناسید علی الحائری نهایت وجیه ، جامه زیب اور خوش الهان واعظ تصے ان کا خطبه وجد آفرین ہو تا تھا۔ ۲۸ جون ۱۹۴۱، ۳ جمادی الاتخر • ۲ ۱۳۱ھ کو اس دار فانی ہے رحلت کی اور کر بلا گاہے شاہ میں د فنائے گئے۔ مولانامر حوم سے عربی، فارسی اور اردومیں تقریباً بچاس کتابیں یاد گار ہیں۔ جن میں مندر جہذیل بہت

اله امع التنزيل وسوامعالتاويل (فارس) سيد ابوالقاسم كي نامكمل تفسير ميں پندره جلدوں كااضافيه كياله ستا ئیسویں یارے کی تفسیر لکھ رہے تھے کہ پیغام اجل آگیا۔ ۲۔ فتاویٰ علامہ حائزی(۸جلدیں) ۳۔ غایة المقصود (۴ جلدیں) ۴ \_ منہاج السلامہ ۵ \_ رسالۃ الغدیر ۲ \_ تقریظات المشاہیر (۴ جلدیں) ۷ ـ رسالہ المويد (رد نصاريٰ) ٨\_مفيد الصبيان ٩ ـ سيف الفرقان در شحقيق افسق وايمان ١٠ ـ عشره كامله (مناظره) اا ـ التتقيد دراجتهاد و تقليد ( فارسي )<sup>(1)</sup>

۱۴ سید محسن کشمیری (دانشنامه شیعیان کشمیر)

سید علی رضوی حائری (۱۳۲۰ه)

آیت الله سید علی حائری ۱۲۸۸ه کولامور میں پیداموئے۔اپنے والد علامہ سید ابوالقاسم رضوی کے یاس زانوئے تلمذ تہہ کرے مزید محصیل کے لیے عراق کاسفر فرمایا۔ یہاں آیات عظام میر زاسید محمد حسن شیر ازی، سید کاظم یز دی طباطبائی، شیخ زین العابدین ماز ندرانی، آخو ند ملا محمد کاظم خراسانی، سید ابوالقاسم طباطبائی اور میر زاحبیب اللّٰدر شتی ہے استفادہ کیا۔ تقریباُتمام علماء نے اجازت ہے نو ازا۔

آپ نے لاہور واپس آ کر تبلیغ و شخقیق اور درس و تدریس میں ٹھوس اقد امات کئے۔ تقریر و تحریر سے لو گوں کو حق کی طرف بلایا۔ آپ کے اراد تمندوں میں نہ صرف عام عوام بلکہ علماءاور دانشور حضرات بھی

(1717)

ا-اختررابى، تذكره علماء ينجاب، جا،ص ٢٥٠٠ مكتبدر حمائيداردوبازارلا مورچاپ دوم ١٩٩٨ عيسوى-

شامل تھے۔ آپ کی تقلید علاقہ پنجاب کے علاوہ برما اور افریقہ میں بھی کی جاتی تھی۔ حکیم الامت علامہ ا قبال کو آپ سے خصوصی لگاؤ تھااور شایدیہی وجہ ہے کہ آپ نے اُن کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔<sup>(ا)</sup> علامہ حائری نے وسن یورہ لاہور میں اپنے گھر کے قریب ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی۔ عزاداری کو فروغ دیااور جلوس ذوالجناح نکالا۔ آپ کی توجہ ہے المجمن مواعظ صاد قیہ ،المجمن اثناعشریہ ،المجمن اعوان الوفاء لا هور، المجمن مرتضوي امر تسر، المجمن لهاميه پيثاور، المجمن اتفاق اماميه بثاله اور المجمن تذكره المعصومين فيروز یور جیسی فعال تنظیمیں معرض وجود میں آئیں۔۱۹۱۴ء میں آپ آل انڈیاشیعہ کا نفرنس کے صدر بھی قرار یائے اور اپنی افتتاحی تقریر سے اس کا نفرنس کی کا پاپلٹ دی۔ اس تقریر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتاہے کہ بعد میں بعض اہل علم حضرات نے اسے کتابی صورت میں پیش کر کے لکھنؤ سے شائع کیا تھا۔ مولانا حائری نے ہزاروں مجالس میں خطاب فرمایا اور موعظہ نہایت ہی مدلل ہو تا تھا۔ بلاتقیہ مگر مہذب الفاظ میں گھنٹوں تقریر کرتے تھے اور آپ کے سامعین میں ہر فرقے کے لوگ یائے جاتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہاں تک نقل کیا گیاہے کہ آپ کی تقریر کے دوران ہی لوگ شیعہ ہونے کا اعلان کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ لاہور میں تقیہ کے موضوع پر بول رہے تھے کہ اسی وقت ہز اروں کے مجمع میں تین افراد نے مذہب تشیع قبول کیا۔ ۲۸ اکتوبر ۱۹۱۳ء کو دس ہزار کے مجمع میں مخالفین کے سوال کاجواب ۴۸ معتبر کتب ہے دیااور ۲۶ جنوری ۱۹۲۳ء میں پانچ ہز ارلو گوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ

ا\_ڈاکٹراکبرحیدریصاحب اپنی کتاب "اورعلامہ شیخ زنجانی ص ۱۸میں رقمطراز ہیں:

راقم (ذاکثر اکبر حیدری) کو مشہور محقق اور نامور ادیب مولانامید مرتضیٰ حسین صدر الافاضل مرحوم (مطلع آنوار ص ۳۹۲) کے اس
بیان سے بھی انقاق نہیں کہ علامہ اقبال کی نماز جنازہ پنجاب کے عظیم المرتبت عالم و مجتبد مش العلماء مولانامید علی حائری نے پڑھائی تھی۔
ہوسکتا ہے کہ اقبال کی غائبانہ نماز جنازہ علامہ حائری نے شیدہ بر اوری میں پڑھائی ہوگی۔ لگتا ہے حیدری صاحب اس بات سے بے فہر بین کہ فقہ
جھرید میں غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ اس بات سے انکار کرنے کی کوئی معقول وجہ معلوم بی نہیں ہوتی۔ چونکہ اقبال کونہ صرف الل بیت
جاہرین علیجم السلام سے بہناہ عقیدت تھی بلکہ شیموں کے ساتھ اُن کے روابط تھے۔ اُن کے ابتد الی اُستاد سید میر حس بھی توشید بی تھے۔
لئبدا ممکن ہے کہ مولانا حائری نے شید طریقے سے ان کی نماز جنازہ اوا کی ہواور الجسنت نے اینے طریقے سے جیسا کہ مشہور شخصیات کے بارے

(110)

اور تاجروں نے بازار بند کردیئے۔ جنازہ میں اس قدر جعیت تھی کہ اہل لاہور کو اب تک یاد ہو گا۔ گاہے

شاہ کی کر بلامیں آپ کوسپر د خاک کیا گیا۔ تاریخ وفات یوں لکھی گئی ہے: متاریخہ وفات سیلیہ روزی کے ملی

بتاریخ وفات سیده روزی که بدشنبه رسید روح آن مرحوم نزد حضرت احمد چوشد امر رقم حاصل هم آواز ملک گفته بگو در خلد علامه علی حائری آمد

اولاد

سیدرضي؛ سیدز کی؛

... سيد تقي؛

آثار

ا-منهاج السلامة لاهل الكرامة (فارس عقائد)؛طبع: لابور ١٣١٣ هـ

۲۔ منہ المعاد (اُردو فقہ)؛ اس كتاب كو مولانا عبد الخالق يزدى نے سيد على حائرى كے فتوول كے مطابق جمع فرمايا ہے۔ سيد كتاب مقدمہ دوباب اور خاتمہ پر مشتل ہے۔ طبع: لاہور ۱۳۲۸ ھ۔

سهالمؤيد (أردو-كلام)؛ طبع: لاهور ١٣٣٣اهـ

سمالمهدي الموعود (أردوكلام)؛ حضرت امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف كے حالات زندگ، اثبات غيبت اور قاديانيوں كى ردميں لكھى گئى ہے۔ طبع: لاہور ۱۳۸۴ ھ۔

همیزان الاعمال (فاری عقائد)؛ آغاز: الحمدالله المتصف بالعدل امعادے متعلق ہے۔ طبع: لاہور ۱۳۱۱ھ۔

۲۔ مسیح موعود (اردو۔ کلام)؛ آغاز البسمله و خطب اما بعد اهل اسلام کو عموماً اور اہل ایمان کو خصوصاً معلوم ہونا چاہے کہ میر زاصاحب قادیانی کے پاس مایہ ناز صرف ایک مسئلہ وفات مسیح ہے۔ اس کتاب میں حیات مسیح کو ثابت کیا گیاہے۔ "طبع: لاہور ۱۹۲۲ء۔



(112)

کارے الهاشمیة لغیر الهاشمی (فارس فقه)؛ مطبوعه

٨ ـ لمعه معاني (فارسي عقائد)؛اس رساله ميس سجد گاه سيه متعلق بحث ہے۔ طبع: لاہور ٣٢٢ اھـ

٩-اللواء في الثواب الدفن بكربلا (أردومنا قب)؛ طبع: هند.

• احكمة الايلام (فارى)؛ طبع: ١٣١٣هـ

اا۔النفلیۃ (فقہ)؛صلوۃ نوافل کے بیان میں،غیر مطبوعہ۔

١٢ـالحجر والاخفات (فارس)؛طبع: ٣٢٢اھـ

السابنات أبي تراب (فارس عقايد)؛ دربيان جواز عقد سيده باغير سيد طبع: مند ١٥ اسااهـ

۳ اـ تبصرة العقلاء در مقتل كربلا؛ <sup>مطبوعه</sup>ــ

۵ارتحذیر المعاندین أو تحفة المسلمین (تذکره)؛ وربیان حال معاویه طبع: ہند۱۳۱۳۔

١٦-القرة في غرة شهر الصيام (فقه)؛

الشريف سے متعلق قاديانيوں کے جوابات پر مشتل ہے۔ طبع: اول ۱۳۱۸ ھوچہارم اسلام ساتھا۔ اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق قادیانیوں کے جوابات پر مشتل ہے۔ طبع: اول ۱۳۱۸ھ وچہارم ۱۳۳۱ھ۔

٨١ ـ دليل المتعة (عقائد)؛ طبع: الهورـ

9-احكام الشكوك للفقراء والملوك (أردو فقه)؛ آغاز:«بسمله و خطبه اما بعد اقل الخليفة ابو تراب السيد علي الحائري لاهوري»،مسائل شكيات نماز پر بحث كي گئي ہے۔طبع: ١٥٥٥هــ

۰ ۲ سمقدمات غاز شیعه (اُردوفقه)؛ آغاز: «بسمله وخطبه اما بعد مومنین کی خدمت میں سید علی حائری .

عرض رسال ہے۔"طبع: لاہور • ۳۲اھ۔

۱۲ مناسك حج (أردو فقه)؛ آغاز: "بسمله وخطبه اما بعد سيد على حائر ى لا هورى مومنين كي خدمت مين كي خدمت مين على حائر كي لا هوري مومنين كي خدمت مين عرض ـ "طبع لا هور: ١٩٠٠ء -

۲۲\_ حجاب النسوال (أردو عقائد)؛ آغاز "بسمله و خطبه اما بعد خادم شرع نبوی ابوتراب سید علی الحائری لا ہوری عرض "،طبع: لا ہور،رمضان ۱۳۲۳اھ۔

٢٣ فتاوي حائري (أردو-عقائد، ١٣ جلد)؛ پر كتاب مختلف مسكون پر مشممل ہے۔ طبع: لاہور۔



(149)

۲۴۷-تقلید المقلدین (أردو فقه)؛ آغاز "بسمله و خطبه اما بعد ارباب دانش واصحاب معرفت پرپوشیده تر به که اس... "یه کتاب ایک مقدمه پانچ باب اور خاتمه پر مشتمل ہے۔ طبع: لا بهور که اساده۔
۲۵-البرهان (أردو كلام)؛ آغاز "بسمله و خطبه اما بعد خادم شریعت نبوی ابوتر اب سید علی حائری "عرض، طبع: لا بهور۔

۲۷-تقریر افتتاحی (اُردو)؛ اکتوبر ۱۹۱۳ء کو آل انڈیاشیعہ کا نفرنس لکھنو میں کی گئی تقریر - طبع: لکھنو۔ ۲۷-ملفوظات الحائری (اُردو کلام)؛ عزاداری پر ہونے والے اعتراضات کا جواب - طبع: پنجاب لاہور محرم ۱۳۲۵ ہے۔

۲۸ حجت شاهده بجواب خلافت راشده (أردو كلام)؛ آغاز "بسمله و خطبه اما بعد خادم خدام شرع نبوی ابوتراب السید علی لا موری عام ابل اسلام کی خدمت)۔ عبد الكريم سيالكو ئی كى كتاب خلافت راشده كادندان شكن جواب ہے۔ طبع: لا مور • ۳۲ اھ۔

79۔ رسالۃ مضمون طاعون (اُردو کلام)؛" آغاز: بسملہ و خطبہ اما بعد خاکسار بندہ نحیف وضعیف ابوتراب سیدعلی، قادیانیوں کے جواب میں"، طبع: لاہور ۳۲۲اھ۔

• سل ترجمه رساله نور (فارس اردو)؛ بهرساله مترجم کے والد مولاناسید ابوالقاسم رضوی نے فارس زبان میں تحریر فرمایا تھااور انہوں نے اسے اردومیں منتقل کیا۔ طبع: لاہور

اسمـبشارت احمديه في اثبات نبوت محمديه (فارس)كلام)؛مطبوعهـ

٣٣ــــيف الفرقان (فارسي عقائد)؛مطبوعــــ

سس اظهار الحقیقة (أردوكلام) بسات سوالول كے جوابات جوان سے چند مخالفین نے كئے تھے۔ طبع: ہند۔ مسلم نظات المشاهير (سم جلد)

۵سرالتنقیددر اجتهاد و تقلید (فارسی اصول فقه)؛طبع: لاهور۱۳۳۱هـ

٣٦ـتنبيه المؤمنين در شرائط اجتهاد(فقم)؛

کسلحل مالا ینحل در احکام کفارو ولد الزنا؛

٣٨ـمسائل ضروريه؛ ٩٣ـمفيد الصبيان؛

۱۳-عشره كامله؛ ۱۳-هدايات حائري؛

# مفسر قرآن علامه سيد على لا ہوري كى مخضر سوانح عمرى

کے تالیف: سید قاسم رضوی (چئیر مین علامه حائری ٹرسٹ)(۱)

## آباءواجداد

علامہ سید علی الحائری مرحوم کے آباء واجداد شہر قم سے آگر کشمیر میں آباد ہو گئے تھے۔اس لئے آپ کے دادا آ قائے سید حسین القمی بھی لاہور آنے سے پہلے کشمیر میں رہاکرتے تھے۔آ قاسید حسین القمی پنجاب اور ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے لکھنو پنچے جہال علم وہنر کی بدولت بادشاہ ہند میں انکااثر ورسوخ بہت زیادہ بڑھ گیااور نواب واجد علی شاہ کی قدر دانیول سے مستفید ہوئے۔

والد بزر گوار: آیت الله علامه سید ابولقاسم رضوی القمی (۱۲۴۹ تا ۱۳۲۴ هجری ۱۸۳۳ تا ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۲ بسوی)

علامه سید ابو القاسم القمی ۱۲۴۹ ہجری بمطابق ۱۸۳۳ میں فرخ آباد (بھارت۔یوپی)کے مقام پر پیدا

## ہوئے۔

## ابتدائى تعليم

انہوں نے دینی تعلیم، فقہ،اصول عقائد اور علم تفسیر میں وہ کام اور نام پیدا کیا کہ باد شاہ ہند شاہ اور علماء دین سے تقة الاسلام،صدرالمفسرین، مجتہداعلی،سلطان العلماءاور آیت اللّٰہ وغیر ہ کے خطابات حاصل کئے۔

## سفر بغرض تعليم وزيارت

آپ کے علم وفضل سے متاثر ہو کر نواب نوازش علی خان اور نواب ناصر علی خان قزلباش حج بیت اللہ ادا کرنے اور کر بلائے معلّی کی زیارت کو جاتے ہوئے ار کان و مناسک کی تعلیم کی غرض سے آپ کوہمراہ لے گئے

ا۔ آپ ای خاندان کے چثم وچراغ ہیں۔



ایران و عراق میں مختلف علماء و جنهدین، جنمول مفتی تے مرتضی انصاری سے جنف علمی مباحثات کئے جنگی وجہ سے آپ فاضل ہندی کے لقب سے پکارے جانے لگے اور آپ کواجتہاد کی سندین عطافرمائی گئیں۔ مدید اللہ

## مددسداماميه

جج وزیارت سے واپس آنے پر لاہور کی نواب فیملی نے آپ کو کشمیر جانے کے بجائے لاہور رہنے پر مجبور کیا تاکہ یہاں پر مقیم لوگ آپ کے علم وفن سے مستفید ہوں۔ چنانچہ آپ لاہور میں مقیم ہوگئے اور یہاں آپ نے مدرسہ امامیہ کی بنیاد ڈالی۔ جہاں پر لوگوں میں علم فقہ ،اور تعلیم وین کاسلسلہ جاری کیا۔ در اصل محرم اور عزاداری کا لاہور میں ۱۸۴۸ عیسوی میں با قاعدہ سلسلہ علامہ سید ابوالقاسم رضوی ہی نے شروع کیا اور مبارک حویلی موچی دروازہ لاہور میں شبیہ ذوالجناح شب عاشورہ بر آمد کر اناشر وع کیا۔ جو اب نثار علی حویلی لاہور سے بر آمد ہو تا ہے۔ نیز سید حشمت علی مجتبد اعلی ،مولانا مولوی سید محسن علی شاہ سبز واری، مولانا مومن علی مرحوم ،مولانا سید لطیف علی ، ابو الوفاء مولوی ثنا اللہ امر تسری ،مولوی محمد فضل دین ایڈو کیٹ جیسے عالم و فاصل لوگ علامہ ابوالقاسم رضوی کے جاری کردہ مدرسہ امامیہ کے ہی فارغ التحصیل شھے۔

#### وفات

آیت الله علامه سید ابو القاسم رضوی نے عمر کی ۲۲ منزلیں طے کیں اور تفییر لوامع التنزیل کی بارہ جلدیں جمیل تک پنچی تھیں کہ آپ ۱۲ محرم ۱۳۲۷ھ بطابق ۱۹۰۱ء کو انتقال فرما گئے اور کر بلاگا ہے شاہ لاہور میں دفن کئے گئے۔ جہال ان کے والد بزرگوار آقائے سید حسین رضوی القمی بھی مدفون ہیں۔ علامہ سید علی الحائری (۱۸۷۹ تا ۱۸۷۹ جون ۱۹۴۱ عیسوی بمطابق ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۳ دی الثانی ۱۳۷۰ جری )

## وطن:

علامہ حائری کے جد امجد کا وطن شہر قم مملکت ایران تھا۔علامہ حائری کا سلسلہ نسب ۲۲ نمبر پر آگر حضرت امام رضاعلیہ السلام تک پہنچتاہے ای لئے آپ رضوی کہلاتے ہیں۔



## پيدائش دابتدائي تعليم:

آپ ۱۲۸۸ ہجری بمطابق ۱۸۷۹ عیسوی میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ علامہ سید ابولقاسم کے فرزند اکبر اور جانشین تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم والد بزر گوار سے پائی تھی ، پھر بفرض بحمیل علوم ایران و عراق وغیرہ کوروانہ ہوئے۔

#### اساتذه

آپ نے وہاں دیگر علماء کرام و مجتہدین کے علاوہ آقائے سید کاظم طباطبائی، آقائے مازندرانی، آقائے محمد کاظم خراسان، علامہ سید ابولقاسم طباطبائی، سے مستفید ہوئے اس وقت سامرہ میں مجتہد اعظم سر کار مرزامجد حسن شیر ازی اُور مرزاحبیب اللّٰہ رشتی خجفی کے درس بہت بڑے درس ہواکرتے تھے اپنے درس اعلی انہیں حضرات سے حاصل کئے اور بعد تکمیل علوم اجازہ اجتہاد لیکر وطن واپس ہوئے۔وطن واپس آگر درس، مطالعہ، تصنیف و تفسیر اور تبلیغ میں سرگرم حصہ لینے لگے۔

## اخلاق و کر دار:

علامہ حائری نہایت وجیہ ، جامہ زیب ،خوبصورت ،نورانی چہرہ اور خوش گلوستھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کوزینت منبر جانتے اور انکاخطبہ اور تلاوت قر آن مجید سن کر ہر شخص پر وجد طاری ہاجا تاتھا۔ عزت واقبال ،شہرت ومر جعیت اور علم وعمل میں دنیا آپ کالوہاما نتی تھی۔ آپ سے جو ایک بار ملتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ آنریبل سر نواب ذوالفقار علی خال ، آنریبل سر آغا خال ،علامہ ڈاکٹر سر اقبال ، جسٹس شیخ عبد القادر ، آپ کے اراد تمند شھے۔

آپ بڑے وسیج القلب اور علم دوست انسان تھے چنانچہ علی گڑھ مسلم یونورسٹی کے قیام کے دوران جب چندہ جمع کرنے کی غرض سے وفد کے ہمراہ سر آغا خال لاہور میں تشریف لائے تو بطور خاص علامہ حائری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے ایک بہت بڑی رقم علامہ موصوف کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی علامہ نے سر آغا خال سے کہا کہ یہ تمام رقم ان کی طرف سے مسلم یونیورسٹی کو چندہ کے طور پر دے دی جائے اس طرح وہ خطیر رقم لینے سے انکار کردیا۔



(124)

#### علامه اقبال اور علامه سيد على حائر ي كے روابط:

علامہ اقبال آپ کے ارد تمند تھے اور آپ سے ملا قات کیلئے آیا کرتے تھے۔ ایک ملا قات میں آپ نے علامہ اقبال سے کہا:

"مجھےآپ جیسے عالم وفاضل اور مفکر سے بیامید نہیں تھی کہ آپ یوں اٹل بیت اور آل محمہ
کی عظمت سے بے خبر ہونے کے کونکہ آپ نے ابھی کٹان کے بارے میں پچھے نہیں لکھا۔"
چنانچہ علامہ نے معذرت کی۔ اسکے بعد علامہ اقبال کئی مرتبہ آپ کے پاس تباولہ خیال کیلئے آتے رہے اور پھر آخر عمر تک اقبال اہل بیت کی شان میں لکھتے رہے اور ایسالکھا جسکی نظیر پیش کرنامشکل ہے۔
محمد وآل محمد گی شان میں علامہ اقبال کے اشعار کا مجموعہ "اقبال در مدح محمد "و آل محمد "کی شکل میں بازار سے حاصل کیا جاسکتا ہے کہ جو سید احسن عمر انی کی کاوشوں سے "حق بر اور ز" انار کلی سے شایع ہوچکا ہے۔

علامہ اقبال آپ کے بہت قدر دان تھے یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال کا نماز جنازہ اسلامیہ کالجے ریلوے روڈ کی گر اؤند میں قبلہ علامہ حائری نے پڑھایا اور پھر دوبارہ باد شاہی مسجد میں کسی دیگر عالم نے پڑھایا۔ (')

## علامه کی دینی خدمات:

آپ نے مدرسة الحفاظ کی بنیاد ڈالی جس میں آداب واخلاق،احکام وشریعت اور قر آن وحدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ نے علوم شرعیہ کورواج دیااور اسی غرض سے ہندوستان کے تمام شہروں اور قصبات کے دورے کئے ۔پشاور ،دبلی، لکھنو،حیدرآ باد، دکن، بمبئ،کلکتہ، تک سفر کئے ۔ آپ کے مقلدین برما سے

'۔ خداوند کریم نے ہمیں توفیق دی کہ صاحب مقالہ یعنی علامہ حائریؒ کے بوتے سید ابوالقاسم کے ذریعہ موچی دروازہ لاہور میں ایسے شخص سے ملا قات کی جس نے اپنے انٹر ویو میں مجھے بتایا کہ میں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی تھی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اکثر علامہ حائریؒ کے دولت کدہ پر علامہ اقبال تشریف لاتے اور دونوں بزرگوار حوض کے کنارے بیٹھ جاتے اور گرمی کے دنوں میں حوض کے حائریؒ کے دولت کدہ پر علامہ اقبال تشریف لاتے اور دونوں بزرگوار حوض کے کنارے بیٹھ جاتے اور گرمی کے دنوں میں حوض کے پانی سے بھی لطف اندوز ہوتے اور گھنٹوں بحث ومباحث میں مصروف رہتے ، ہمارا گھرچو نکہ علامہ حائریؒ کے گھر کے قریب تھا اس لیے میں ان اس امر کاکئی بار مشاہدہ کیا۔ (طاہر عباس)



افریقہ تک تھیلے ہوئے تھے۔ آپ کے موعظے اور فتوے رسالوں اور اخبارات میں شائع ہوا کرتے تھے۔ آب ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کے حامی رہے۔ آپ کی تقاریر میں جملہ مذاہب کے علاوہ غیر مسلمین بھی شامل ہواکرتے۔ آپ کی تقاریر ومناظر ہ سن کر ہزاروں مسلمان،عیسائی،ہندو،اور سکھ وغیرہ نور ہدایت سے فیضیاب ہو کر مذہب حقہ لمامیہ اثناعشریہ میں داخل ہوئے۔علامہ کے کارناموں میں ایک نمایاں کارنامہ مسجد کی تعمیر ہے جے آپ نے اساواعیسوی میں تغمير كروايا تفامسجد علامه حائري كولا ہوركی قديم ترين جامع مسجد ہونے كاشر ف بھی حاصل ہے آج اس مسجد کو تغمیر ہوئے ۸۲ سال گذر چکے ہیں۔علامہ مفتی جعفر حسین مجتہدالعصر مرحوم،مولانامنظور حسین صاحب نقوی،مولاناسید طبیب آغاجزائری مجتهدالعصر،مولانافرزند علی مرحوم،مولوی عبدالغفورصاحب قبله،مولوی محمر علی صاحب قبلہ جیسی بزرگ ہستیوں نے اس مسجد میں امام جماعت کے فرائض انجام دئے۔ غلام احمد قادیانی کے خلاف آپ کافتوی: مرزا غلام احمد قادیانی کو مرتد قرار دینے کا فتوی اور مسجد شہید گنج لاہور کو بر قرار رکھنے کا فتوی جلی سر خیوں سے اخبارات کے سر ورق اور جرائد میں شایع ہوئے ان فتاوی کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو گھٹنے شکنے پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد شہید منج ابھی تک بر قرار ہے اور مر زاغلام احمد مرتد قرار پایااور مرتد مرا۔ علامه كاعظيم الشان كتاب خانه: آپ کا عظیم الثان کتابخانہ جو قرآن ، تفسیر، حدیث ، تاریخ و دیگر دینی کتب کے نادر ذخیرے اور لاجواب قلمی کتابوں پر مشتمل تھا۔ملک کے مشہور کتاب خانوں میں شار ہو تاتھاجو اب جامع المنتظر لاہور میں منتقل کر دیا گیاہے تا کہ وہاں پر علماء کر ام اور طالب علم مستفید ہو سکیں۔(۱) (140) ا۔ اس مجلہ "حائر مین نمبر" اور "موسوعہ حائر مین" کے مواد کی جمع آوری کے حوالہ سے لاہور جانے اور ان بزر گوروں کے خصوصی کتا بخانے اور اس کی تصویر بر داری کا اتفاق ہوا۔ افسوس کے ساتھ ہمیں یہ تحریر کرنا پڑھ رہاہے کہ علامہ حائری اور ان کے والد بزر گوار

نے جس جان فشانی اور خون حبگر خرچ کر کے یہ کتا بخانہ تیار کیا تھاوہ عظیم سرمایہ آفات زمانہ سے محفوظ ندرہ سکااور سیلاب کی نظر ہو گیااب

جو کتب باتی بچی ہوئی ہیں وہ اصل کتا بخانہ کی عشر عشیر بھی نہیں ہیں۔(طاہر عباس)

جب علامہ موصوف عراق ہے اجازہ اجتہاد کیکروطن آئے درس ومطالعہ اور تبلیغ کے علاوہ اپنے والد کے ساتھ تفسیر " *لوامع التنزیل وسواطع التأویل*" کی تالیف میں ساتھ رہے۔ آپ کے والد تیر ہویں یارے کی تغییر کررہے تھے کہ اس جہان فانی ہے رحلت کر گئے۔ان کے بعد آپ نے ستا کیسویں یارے کے سورہ قمر تک اسی انداز اور اسی اسلوب میں تفسیر لکھی لیکن جمکیل سے پہلے آپ بھی اللّٰہ کو پیارے ہو گئے۔ یہاں بیہ بات قابل ذکرہے کہ ان باپ بیٹے کی لکھی ہوئی تفسیر اپنی خصوصیت اور جامعیت کے اعتبار سے آج تک لکھی جانے والی تمام تفسیروں میں بڑی تفسیر مانی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران، عراق،روم، مصر، شام اور ہندوستان میں جمہور مجتہدین اور علاءاعلام وغیرہ نے بیہ اقرار واعتراف کیاہے کہ اس تیرہ سو سال میں کوئی تفسیر اس جامع العلوم تفسیر جیسی تالیف نہیں ہوئی۔اس میں دیگر تفاسیر سے عبارت اور حوالیہ جات نقل کرنے کے علاوہ آیت کے ذیل اس تفسیر میں تنزیل اور ترسیل و تاویل، صرف و نحو، منطق و کلام، فقنہ و نجوم، فلسفیہ و طب، حکمت و ہیئت ،طبیعیات و علم نباتات،روایت و درایت،اور ر جال کے علمی مباحث با كمال فصاحت وبلاغت درج ہیں۔ ہر اہل فن چاہے وہ علم فقہ ہو یا كلام ،اصول ہو یاحدیث، نجوم ہو یا فلیفہ اپنے علم میں اس تفسیر کا محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جلالت وعظمت نے تمام عالم کو گھیر لیا ہے۔اس کی ہدایت وبر کات کے آثار مشرق و مغرب تک پہنچ گئے۔ تفسیر کے علاوہ آپ نے اردو،فارسی اور عربی میں ۷۲ کتابیں لکھیں۔

(141)

علامه حائری تقریبا ۲۴ باسته سال کی عمر میں بروز دوشنبه ۳۰ جمادی الثانیه ۱۳۷۰ ججری بمطابق ۲۸ جون ۱۹۴۱ عیسوی کور حلت فرماگئے اور آپ کو کر بلا گاہے شاہ بیر ون بھائی گیٹ لاہور میں آپ کے والد "سید ابوالقاسم" کے پہلومیں دفن کیا گیا۔علامہ حائری کاجنازہ جس شان سے اٹھایا گیااہل لاہور اب تک اس کا تذكره كرتے ہیں۔ حكومت نے دفاتر، مدارس، كالج اور تاجروں نے بازار بند كر دئے۔ مرحوم كاجنازه علم ہاى ما تمی کے سابیہ میں اٹھایا گیااخبارات وجرا کدنے خاص شارے اور شاعر وں نے قطعات تاریخ لکھے۔ مرحوم کی چار بیٹیاں اور تین بیٹے سیدر ضی رضوی، سید ذکی رضوی، اور سید تفی رضوی ہتھ۔

تصویر این چنین که تصور نمی رود ای عقل عرض کن بحضورش کهای ادیب خوش آمدی که حجت اسلام آمدی موجود در وجود تو هر فضل آدمیست خارج نمی شود ز عمل علمت از وفور بھر محب نیک کلام تو آیتی است لاهور را تو خطه حله نموده ای فتع على بنام تو كلك ازل نوشت بهر طهور، منت رضوان نمی کشم من بلبلم که نغمه من وصف ذات تست اکنون کنم دعای فقیرانه در حضور *بی شک منم اثیم و لیکن خدای من* خصم تو بیحیاست نهم خاک بر سرش بد خواه تو خراب بگردد درین خراب هر مخاصت بنام تو روشن مراد باد فتح علی که پشت و پناه تو در جهان نواب نامدار امیر گدا نواز شد تا به فارس و لندن شرف نمود پنجاب را ز آب سخا داد آبرو در دهر آن چه قاعده ای داد رسم داد در هند بی شمار رئیسان مهتراند نامش بلند شد به دو عالم چو آفتاب

ای تا ہنوز چشم چو خط مصور است این خدمتی بدین تو کنی فتح خبیر است القاب تو مفسر قرآن داور است گویم چرا که با تو فرشته برابر است ذات تو مظهر است و وجود تو مظهر است بهر عدوی زشت زیان تو نشتر است بر فرش و عرش نعره الله اكبر است *نطقت چو ذولفقار بکار پیمبر است* وصف تو ای جناب مرا جام کوثر است تو گلشن معانی و علمت گل تر است هر چند حال من بخرابات ابتر است پوزش پذیر و عفو کن و مهر گستر است تا گرد فرش موج زن بحر اخضر است تا دوره زمانه و این چرخ چنبر است چندانکه نور چشم و مه و مهر و اختر است مرد خدا شناس و رئیس موقر است تشبیه حاتم است و نظیر سکندر است شاهی گواه آمد و سوگند قیصر است شهره چنین گرفت که شادان گورنر است هر کاسه فقیر لبالب ز گوهر است لیکن برای سائل و بیکس همین در است مرد سخی و صاحب ایوان و منظر است

فتح علی که عاشق شبیر و شبر است فتع علی که گوهر بازار محشر است فتح علی که جان محبان حیدر است فتح علی که بنده مقبول داور است *فتح علی که نازش دار اب و سنجر است* فتح علی که نکهت او در پشاور است فتح على كه در صف شيران غضنفر است فتح علی که نامی ایران و بربر است فتح علی که صاحب ایثار و لنگر است فتح على كه لايق اورنگ و افسر است فتح على كه پيش خدايش مظفر است نامش دو باره آمده قند مکرر است ایثار او بعلم تو چون شیر و شکر است کم کوثری نماند که او هم سخنور است

سادات را چو خمس وظیهه مفرر است

فتح علی که ساخت بسی خانه امام فتح على كه جنس غم شاه دين خريد فتح على كه قهر خدا بهر دشمنان فتح علی که نام علی کنده بر دلش فتح علی که جاه و جلالش چو ماه و مهر فتح على كه گلشن لاهور را گلى است فتع على كه بر فلك جود أفتاب فتح على كه قوم قزلباش را بقاست فتح علی که خوان کرم در جهان نهاد ا فتح على كه كرد تواضع بعاجزان فتح على كه فاتح ملك سخاوت است فتح علی که صورت فتح علی است بس نواب را دعای فقیها کن از خلوص نواب را سخا و ترا هست اجتهاد

فتع على كه ناصر اولاد مرتضى است

تمام شد.

### قطعه تاريخ تفسير كبير لوامع

مؤلفه جناب فيض مآب قبله و كعبه مجتهد العصر ابو تراب سيد علي حائرى لاهورى مدظله العالي علي روس المومنين الي يوم الدين از فكر عمدة الشعرا سيد الف علي صاحب ولد سيد صفدر علي صاحب مرحوم رئيس انباله المتخلص گويا:

عالم حائری و لاهوری خوب گفته سواطع التاویل یعنی تفسیر پاک قرآنی بنوشته که شد شفائی علیل

همجون هلال از اتر ضوء مستعار و اتستر عاشقاً بعوالیک بالجهار ابین بندہ را به ہند کشانید ہی قرار و الله ما استقمت على هذه الديار هرگز نشد که طبع کند شعر را شعار اعلام فضل ذاتک باللیل و النهار این قطره را بیحر رساند باضطرار این نکته دقیقه عیان کن ز استتار بلبل ز عشق کل کند آهنگ زار زار شاهنش بداد خلعت و انعام بیشمار شابسته تو شد بجهان فضل ہی عیار نازم بسر و ران سخن سنج روزگار هرگز نباشد این حرف پست بی عیار

باریک شک تن فلک از بس ترا ستود قد صرت شابقاً بمعاليك ناطقاً ایزد برای نشر شباییب مجد تو لو لا وجود بحتك بالهند معاناً عشفت باضطرار مرا شعر کوی کرد انت العلى فوق علو العلى علت بحر عنايت متلاطم شود اگر فانظر بنور رایک یا متنهی الکمال قمری بشوق سردکند میلهای و هوئی موری هدیه بسلیمان روانه کرد نبود عجب كه نخل شریف كرم توثى گر شعر من قبول جناب تو او فتد لايق بساحل شرف بي نهايتت



خادم خدام شرع القويم احمد بن محمد باقر بن عبد الكريم

# علم كاپيكر



كتصراز ڈاکٹر جاوید منظر

اس جہال میں جو رہے ثابت قدم حارًی کے نام سے مشہور تھے باب کی نظروں میں وہ دلبند تھے دین حق یہ رات دن شیدا ہوئے جو کرے دیں کیلئے جاں کی کشید یوں عرب، ہون کے ناصر گئے دین کی خاطر کیا دنیاکو عاق علم کا تھا شوق ان کو اس قدر الغرض ہر بات کی تصدیق تھی دین کی خدمات میں تھے پیش پیش آپ پھر لاہور واپس آگئے اور وہال پر دین کے یاوریخ عمر گذری قوم کی تغمیر میں ان کی علیت کا اندازہ کیا ایس منتقبل ملا اس حال سے حائری پڑھ ویں جنازے کی نماز خاک آل بیت کی پیجان تھے قوم کی تعمیر کی لاہور میں

آیئے اس فرد سے ملوائیں ہم اس جہاں میں جو علی رضوی رہے حفرت قاسم کے جو فرزند تھے حائری لاہور میں پیدا ہوئے باپ کے تھے آپ ٹاگرد رشید علم کی جھیل کی خاطر گئے کچھ برس کے واسطے پہنچے عراق ان کے استادوں کی تھی فوج ظفر روز و شب تدریس اور تحقیق تھی مُعُوس اقدلات میں تھے پیش پیش دین کی تعلیم سے فارغ ہوئے آپ برما اور افریقه گئے رات دن تحریر اور تقریر میں شاعر مشرق سے ان کو قرب تھا اتنی قربت آپ کو اقبال سے روح علامہ کو ہوگا اس پیہ ناز حائری ایک باعمل انسان تھے ایک دن تقریر کی لاہور میں

ہے یہ آل بیت کی ضو کا حصول آپ کو دنیانے شیعہ گر کہا قادیانی ان سے سب بیزار تھے جنت ارضی کی جو تصویر ہے ان کو جب حاجت ہوئی عسال کی آپ نے دی دین حق کو زندگی اس جہال سے آپ کا پردہ ہوا فکر کی راہوں کو روشن کر گئے دین کی تبلیغ کا محور گیا آپ کے دنیا میں جو ثمرات تھے قم ،مدینہ ،کربلاکے واسطے جو بزرگوں سے ملی وہ فکر دی نبض انساں کے بڑے نباض تھے کیے کیے علم کے پیر دئے دین حق کے واسطے پیغام ہے مآب ہے اس تھم کی تعمیل میں روح فطرت کیلئے یہ مآب ہے علم کی تشہیر کے اسباب ہیں علم ہے یا فکر یاور دیکھ لو

مین لوکوں نے کیا مذہب قبول کس کو ملتا ہے یہاں یہ مرتبہ جو مخالف تھے وہ خائف ہی رہے ان کا آبائی وطن تشمیر ہے عمر جب دیکھی بہتر سال ک آپ سے منسوب تھی پچھلی صدی تیره ججری اور سن تھا ساٹھ کا آپ ال دنیا ہے جب منظر گئے اس جہاں ہے علم کا پیکر گیا جو کتابیں اور مخطوطات تھے۔ سب کے سب دین خدا کے واسطے آپ نے اس دیں کو اپنی عمر دی آپ دنیا کیلئے نیاض تھے کیے کیے کام ونیامیں کئے مآب کے ہاتھوں میں جو تبھی کام ہے آپ کے ہر کام کی جھیل میں علم و حکمت کیلئے یہ مآب ہے علم کے جو تھی یہاں پر باب ہیں د کمے لو جاوید منظر د کمے لو







پسر در این کتابخانه مرحوم آیت الله العظمی نجفی مرعشی (ره) موجود است، از جمله، جلدهای:

٧، ٨ ٠١، ١٢، ١٥، ٨١، ١٩، ٠٠، ١٢، ٢٢، ٣٢، ٢٢، ٢٥، ٦٢، ٧٢،

در جلد اول این تفسیر تقریظهای از علمای بزرگ به چاپ رسیده که نشانگر ارزش علمی این تفسیر نفیس است، از جمله از مرحوم آیت الله العظمی میرزا محمد حسن شیرازی (قدس سره) که درباره این تفسیر نوشته است:

لوامع التنزيل وسواطع التأويل الهاوى لمعالم التفسير للدرر المقاصد فما اتقن مبانيه وارق معانيه واحسن نظامه واحكم قوامه حيث انه اجتني اثمارها من مغارس العلوم والحكمه وازهارها من رياض النبوة والامامة موشحة بالمناسبات ذوقية ومحلاة بالدقايق العقليه – اللهم اجعل سعيه مشكورا–

لوامع التنزیل شامل دانشها و حقایق و تفسیر و تاویل و سرشار از فوائد زیبا و ارجمند و درهای که جست و جو گران ، باید بدانها دست یابند مولف به یمن بهره گیری از سرچشمه های علوم حکمت و استفاده و استضائه از بوستان نبوت و امامت ، مبانی کتاب را استوار ساخته و از معانی لطیف و ظریف ، آن را کنده و مباحث را چه نیکو چیده و بدان قوام بخشیده است.

کتاب، سرشار است از مناسبات ذوقی و باریک نگریهای علمی مشکور باد تلاش

و مرحوم آیهٔ الله العظمی فاضل اردکانی در تقریظ بر این تفسیر نوشتهاند:

بسم الله الرحمن الرحميم لله در المفسر الجليل و عليه اجره بما جد و اجتهد في تحقيق حقايق التنزيل و كشف دقايق التاويل فقد جاء بما يبهر العقول ولايتيسر لغير الجهابذة و الفحول –ولعمرك لو امعنت النظر و حددت البصر لظفرت علي خزاين من جواهر المقاصد و فزت بكنوز من فرايد الفوايد فياله من كتاب شريف و جامع لطيف محتو لتحقيقات انيقه و تدقيقات رشيقة و تلويحات سديدة–

خداوند، مؤلف جلیل را به پاس تلاش و سختکوشی در تحقیق حقایق قرآنی و کشف دقایق تاویل آن، خیر دهارد وا جرعنایت کناد.



(۲+1)

#### معرفي نسخههاي خطي «تفسير لوامع التنزيل»

### موجود در کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره)

از قلم: آیت الله سیداحمه حسینیا شکوری دامت بر کاته

تفسیر لوامع التنزیل در بیست وهفتم جلد نگاشته شده بعضی از آن به چاپ رسیده و بعضی دیگر هنوز بهصورت نسخههای خطی که از لاهور به قم منتقل شده و در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره) نگهداری می شود. تفصیل نسخههای خطی موجود در کتاب مذکور را از جلد هفتم کتاب «فهرست نسخههای خطی کتاب خانه عمومی حضرت آیت الله نجفی مرعشی» که در ذیل همراه با شمارههای کتابخانه، آیت الله سید احمد حسینی اشکوری دامت برکاته آن را فهرست وار معرفی کردهاند می آوریم:

(۲۷۳۳) لوامع التنزيل و سواطع التأويل (تفسير/فارسي)

از مولوی سید أبو القاسم بن حسین رضوی لاهوری (۱۳۲۴)

تفسیر بسیار مفصلی است در سی جلد () با بحثهای گوناگون دنبال هر آیه و نقل روایات و اقوال فراوان از علماء شیعه و سنی و مخصوصا در آیات مربوط به اعتقادات بیشتر تفصیل می دهد و بحث می کند.

چند جلد از این تفسیر را مؤلف نگاشته و در گذشت، پس وی فرزندش سید علی لاهوری(ره) دنباله کار را گرفت ولی باز نا تمام مانده، و هر جلدی از آن دارای یک

ا. قرار بود که در ۳۰ جلد نوشته شود، اما زندگی با مؤلفین وفاء نکرد. سید أبو القاسم رضوی (پدر) از اول تا جز ۱۳ قرآن تا سوره یوسف صفحه ۸۱ آخرین جمله که سید أبو القاسم نوشته بود این بود: «هر یوم در آفاق ساخت تاثیر غضب خود به آن سرخی چه نزد غضب خون بدن به غلیان آمده در وجه و بدن او حمرت ظاهر می شود پس اظهار این در آفاق نشان و علامت غضب الهی می باشد بر آن قومی که قتل حسین کرده اند و معاونت بر آن نمودن و راضی بر آن بودن و می باشند الی قیام قیامت. قلم به اینجا رسیده بود که به لقاء الهی بیوستند، از این جاء آقای حائری می نوسند: «هنا ختم کلامه اعلی الله مقامه از صفحه ۸۲ تا صفحه ۹۳ همین آیه را آقای علی حائری ادامه دادند. و بعد از آن سید علی حائری لاهوری (پسر) آن را کامل کرد اما ایشان هم تا ۲۷ جز سوره قمر رسیده بود که ایشان هم دار فانی را ودا گفتند. ﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا لِلّهِ رَاجِعونَ ﴿سوره بقره جلد سیزده حدوداً مشتمل بر ۴۸۹ صفحات



جزء از قران می باشد. نسخه حاضر جلد ششم کتاب است که به روز نهم ربیع الاول ۱۳۱۲ بیایان رسیده.

نسخ، بهخط مؤلف، عناوین شگرف، در حاشیه تصحیح شده و اضافه دارد، نسخه را موریانه خورده و فرسوده است، قبلاً از کتاب تقریظ میرزا حبیب الله رشتی در دو صفحه آمده است، وی برگ اول مهر مربع «لا اله الا الله الملک القوی عبده سید علی حائری ابن ابو القاسم الرضوی» دیده می شود، جلد مقوائی عطف تیماج مشکی. ۳۱۷گ، ۳۳ س، ۲۳ X ۳۷ سم.

(۲۷۳٤) لوامع التنزيل و سواطع التأويل (تفسيرعربي)

از: مولوي أبو القاسم بن حسين رضوي لاهوري (١٣٢۴)

این نسخه جلد هفتم کتاب است که بیست و چهارم رجب ۱۳۱۵ بپایان رسیده. نسخ، بخط مؤلف، مشخصات مانند نسخه سابق

۴۰۳گ، ۲۳س، ۲۳X۳۷سم

(۲۷۳۵) لوامع التنزيل و سواطع التأويل(تفسير/فارسي)

از مولوي سيد أبو القاسم بن حسين رضوي لاهوري(١٣٢٤)

جلد هشتم وروز چهارشنبه پنجم صفر ۱۳۱۷ بپایان رسیده است.

نسخ، بهخط مؤلف، مانند جلدهای سابق.

۳۶۴ گ،۲۳س، ۲۳X۳۷ سم

(۲۷۳٦) لوامع التنزيل و سواطع التأويل (تفسير/ فارسي)

از مولوي سيد أبو القاسم بن حسين رضوي لاهوري(١٣٢٤)

جلد دهم و چهارشنبه ۲۶ جمادی الاول ۱۳۱۹ بپایان رسیده است.

نسخ، بهخط مؤلف، مانند نسخههای گذشته.

۲۳۰ گ،۲۳س، ۲۳X۳۷سم

(۲۷۳۷) لوامع التنزيل و سواطع التأويل(تفسير/فارسي)

از مولوي سيد على بن سيد أبو القاسم بن حسين رضوي لاهوري.

جلد چهاردهم و روز اول ذی القعده ۱۳۲۴ بدان شروع کرد هه و دوشنبه ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۲۵ آنرا بپایان برده است.





نستعلیق، بهخط مؤلف، عناوین شنگرف، در حاشیه تصحیح شده و اضافه دارد، مهر مربع روی برگ اول دیده می شود، نسخه را موریانه خورده و فرسوده است، جلد مقوائی عطف تیماج مشکی.

۲۴۱گ، ۲۹س، ۲۳X۳۷سم

(۲۷۳۸) لوامع التنزيل و سواطع التأويل(تفسير/فارسي)

از مولوی سید علی بن سید ابو القاسم بن حسین رضوی لاهوری

جلد پانزدهم، یازدهم ربیع الثانی ۱۳۲۶ بدان شروع کرده و بیستم ربیع الاول ۱۳۲۸ آن را بپایان برده است.

نستعلیق، بهخط مولف، مانند نسخههای سابق.

۲۰۲ گ، ۲۹س، ۲۲۲۲۳سم

(۲۷۳۹) لوامع التنزيل و سواطع التأويل (تفسير/فارسي)

از مولوی سید علی بن سید ابو القاسم بن حسین رضوی لاهوری

جلد هفدهم كه هجدهم ذى الحجه ١٣٣٠ بدان شروع شده و چهارشنبه دهم ذى الحجه ١٣٣٢ أن را بپايان برده است.

نستعلیق، بهخط مؤلف، مانند نسخههای گذشته

۱۹۵ گ، ۳۹ س، ۲۳X ۲۷ سم

(۲۷٤٠) لوامع التنزيل و سواطع التاويل (تفسير/ فارسي)

از مولوی سید علی بن سید أبو القاسم بن حسین رضوی لاهوری

جلد هجدهم، روز جمعه دوازدهم ذی الحجه ۱۳۳۴ بدان شروع شده و در ماه ربیع الاول ۱۳۳۸ پایان یافته است.

نستعلیق، بخط مؤلف، مانند نسخههای سابق.

۱۸۳ گ، ۳۹ س، ۲۳X۳۷سم

(۲۷٤۱) لوامع التنزيل و سواطع التاويل (تفسيرخارسي)

از مولوی سید علی بن سید ابو القاسم بن حسین رضوی لاهوری

جلد نوزدهم که هجدهم ذی الحجه ۱۳۴۰ بپایان رسیده است-

نستعليق، به خط مؤلف، مانند نسخه هاي سابق، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

۱۳ اگ، ۳۹س، ۲۳X۳۷سم

(۲۷٤۲) لوامع التنزيل و سواطع التاويل (تفسير/فارسي)

از مولوی سید علی بن سید ابو القاسم بن حسین رضوی لاهوری

جلد بیستم که در محرم ۱۳۴۱ بدان شروع کرده و هفتم ربیع الثانی ۱۳۴۵ اآنرا بیایان برده است.

تستعليق، بهخط مؤلف، مانند جلدهاي گذشته.

۱۴۵ گ، ۳۹ س، ۲۳X۳۷سم

(۲۷٤٣) لوامع التنزيل و سواطع التاويل (تفسير/ فارسي)

از مولوی سید علی بن سید ابو القاسم بن حسین رضوی لاهوری

جلد بیست ویکم که بسال ۱۳۴۴ بدان شروع کرده و بیسم شعبان ۱۳۵۱ آن را بیایان برده است.

نستعليق، به خط مؤلف، مانند جلد هاي گذشته.

۱۴۵گ، ۳۹س، ۲۳X۳۷سم

(۲۷٤٤) لوامع التنزيل و سواطع التاويل (تفسير/ فارسي)

از مولوی سید علی بن سید أبو القاسم بن حسین رضوی لاهوری

جلد بیست ودوم که ۲۲ شعبان ۱۳۵۱ بدان شروع کرده ودوم جمادی الثانی ۱۳۵۳

آن را بپایان برده است.

نستعلیق، بهخط مؤلف، مانند جلدهای سابق.

۲۰ اگ،۳۹ س،۲۳X۳۷ سم

(۲۷٤٥) لوامع التنزيل و سواطع التأويل (تفسير/فارسي)

از مولوی سید علی بن سید ابو القاسم بن حسین رضوی لاهوری

جلد بیست وسوم که سوم جمادی الثانی ۱۳۵۳ بدان شروع شده است.

نستعليق، بهخط مؤلف، مانند مجلدات سابق

۱۳۸گ، ۳۹ س، ۲۳X۳۷ سم

(۲۷٤٦) لوامع التنزيل و سواطع التأويل (تفسير/فارسي)

از مولوي سيد على بن سيد أبو القاسم بن حسين رضوي لاهوري



جلد بیست وچهارم که روز جمعه ششم ربیع الثانی ۱۳۵۵ بدان شروع شده وبیستم ربیع الأول ۱۳۵۶ بپایان رسیده است.

نستعليق، بهخط مؤلف، مانند مجلدات سابق

۱۰۰گ، ۲۳۸۳۷سم

(۲۷٤۷) لوامع التنزيل و سواطع التأويل (تفسير/فارسي)

از مولوی سید علی بن سید أبو القاسم بن حسین رضوی لاهوری

جلد بیست وپنجم پنجشنبه ۲۳ ربیع الأول ۱۳۵۶ بدان شروع شده وپنجشنبه جمادی الأول ۱۳۵۷ پایان یافته است.

نستعلیق، بخط مؤلف، مانند جلدهای سابق

۱۳۳گ، ۳۹ س، ۲۳X۳۷سم

(۲۷٤۸) لوامع التنزيل و سواطع التأويل (تفسير/فارسي)

از مولوي سيد على بن سيد أبو القاسم بن حسين رضوي لاهوري

جلد بیست وهفتم که پنجشنبه ۲۵ صفر ۱۳۵۹ بدان شروع شده و ناتمام مانده است.

نستعلیق، به خط مؤلف، مانند جلدهای گذشته ۶۱ گ، ۳۹ س، ۲۷X۲۷ سم(۱)

به این ترتیب که آقای اشکوری نسخهها خطی تفسیر «لوامع التنزیل وسواطع التأویل» موجود در کتابخانه مذکور معرفی کردند عبارتنداز:

جلد ششم جلد هفتم جلد هشتم

جلد دهم جلد چهاردهم جلد بانزدهم

جلد هفدهم جلد نوزدهم جلد بیست

جلد بیست ویکم جلد بیست ودو جلد بیست وسه

جلد بیست وچهار جلد بیست و بنج جلد بیست وهفت

جلد بيست وهفت (۲۰۹)

ا. سید احمد حسینی، زیر نظر سید محمود مرعشی، فهرست نسخههای خطی کتابخانه عمومی حضرت

آيت الله العظمي نجفي مرعشي، جلد هفتم، صفحه از ٢٩٥ تا ٣٠١، چاپ خيام قم ١٣٥٨ شمسي.



از:مولانامیر ہاشم رضاعابدی(کراچی)

تاریخ گواہ ہے کہ ۱۳ سوسال میں عالم اسلام میں لکھی جانے والی موجودہ تفاسیر میں لوامع التنزیل وسواطع التاویل کی مانند آج تک اتنی مفصل تفسیر نہیں لکھی گئے۔ ہماری اس بات کی تائید خود کتاب کے علاوہ علاء اعلام کی تقریظات سے بھی ہوتی ہے، مولفین نے اسے تفسیر کی جامع (''روش پر تالیف کیا ہے۔ اور اس میں علوم قرآن، تاریخ، عربی ادب اور بالخصوص کلامی موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔

آیہ اللہ سید ابوالقاسم رضوی حائری نے جلد اول کے ابتدائی ۳۵صفحات میں علوم قر آن سے مربوط مباحث کو ۱۲ مقدمات پر تقسیم کیا ہے جس میں تعریف تفسیر و تاویل، قاریان قر آن ، قر آن کے حقیقی وارث، تفسیر قر آن کاجواز ومنابع تفسیر جیسے اہم مسائل کو بیان کیا ہے۔

اس تفسیر کی پچھ جلدیں،بڑے رحلی سائز میں ۲بار پرنٹ کی گئی ہیں، پہلی بار ۰۰ساھ۔ق۔اور دوسری بار ۱۹۳۵ء میں اس کی پہلی جلد ۰۵سفوات پر مشمل ہے۔ان مفسرین کاارادہ تھا کہ ہرپارہ کی تفسیر ایک جلد پر مشمل ہو۔ جب جناب ابو القاسم حائری کا ۱۹۰۱ء میں انتقال ہوا تو ، اس وقت آپ تفسیر کی ۱۳ تیر ہویں جلد پر مشمل ہو۔ جب جناب ابو القاسم حائری کا ۱۹۰۵ء میں انتقال ہوا تو ، اس وقت آپ تفسیر کی ۱۳ تیر ہویں جلد پر کام کر رہے ہے اور سورہ یوسف کی ۸۵ ویں آیت کی تفسیر میں مشغول تھے۔ان کے بعد آپ کے فرزند جناب آیۃ اللہ سید علی حائری نے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس تفسیر کی جمیل کا بیڑ ااٹھایا۔ لیکن افسوس کہ اجل نے آپ کو بھی اس تفسیر کو کامل کرنے کی مہلت نہ دی۔اور جب آپ ۲۷

ا۔ جامع روش سے مراد، تغییر قرآن کا ایسااسلوب اور طریقہ کارجس میں مفسر قرآن کی تغییر کے لئے قرآنی تفامیر کے تمام اسلوب جیسے قرآن کی اولی تغییر، قرآن کی قرآن سے تغییر، قرآن کی روایت اور قرآن کی عقلی تناظر میں تغییر کوبر وئے کارلا تاہے اور آیات کی تغییر کے لئے تمام منابع اور مدارک جیسے لغت، اوبیات، احادیث، ولیل عقلی اور دوسری قرآنی آیات سے مد دلیتاہے۔



(۲11)

## ا\_موضوعات كے اعتبار سے

مفسرین نے ہر سورہ کی آیات کو موضوعات کے حساب سے تقسیم کیا ہے۔وہ آیات جو ایک خاص موضوع کے بارے میں ہیں ان کو جد اکیا ہے چاہیے ان آیات کی تعداد ایک یا ایک سے زیادہ ہو۔

## ۲\_شان نزول و فضائل سوره

ہر سورہ کی تفسیر کے آغاز میں مشخص کیا گیاہے کہ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی مکہ یا مدینہ میں اور اگر کسی سورہ کے بارے میں مکی یامدنی ہونے کی جہت سے مفسیرین میں اختلاف پایاجا تاہے تواس کو بھی ذکر کرتے ہیں، پھر سورہ کی آیات اور کلمات کی تعداد، سورہ کی فضیلت اور اس کی تلاوت کے ثواب کے بارے میں جو اہل ہیت علیم السلام سے روایات نقل ہوئی ہیں ان کوذکر کرتے ہیں۔

## سو آیات کافاری زبان میں توضیحی ترجمه

ابتداء میں مفسرین محترم، موضوع کے حساب سے انتخاب شدہ آیات کا فارسی زبان میں اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کو مختصر تفییر کہا جا سکتا ہے۔ آیات کا موضوع تبدیل ہونے کی صورت میں مولفین، گذشتہ آیات کا آنے والی آیات سے ارتباط کواسی آیت کی تفییر کے اختتام پربیان کرتے ہیں۔ (۱) موجودہ زمانے کی تفاییر میں تفییر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی نے بھی اسی طریقے سے آیات کی تفییر کی ہے؛ پہلے وہ تمام آیات جن میں سیاق کے لحاظ سے وحدت پائی جاتی ہے ان آیات کے مجموعے کا انتخاب کرتے ہیں پھر ابتداء میں ان آیات میں موجود بیام الہی کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد آیات کی تفصیلی تفییر ذکر کرتے ہیں۔

#### سم۔ذکرروایات شان نزول اور اس بارے میں روشبہات

ترجمہ کے بعد ، تفسیری مباحث کوشارہ گزاری کے ساتھ بیان کرتے ہیں سب سے پہلے اہل سنت اور شیعوں کی کتابوں سے روایات شان نزول کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اگر کوئی روایت دینی مسلمات کے خلاف ہو تواس کور د کرتے ہیں۔ <sup>(اکل</sup>یکن ان روایات کی شحلیل اور ان کی اسنادیر کم توجہ دی گئی ہے۔

## ۵۔ ذکر اختلاف قرائت

شان نزول بیان کرنے کہ بعد مفسرین کاشیوہ ہیہے کہ ایک آیت کے بارے میں ایک سے زیادہ ذکر کی گئی قرائت کو بیان کرتے ہیں اور اختلاف کی صورت میں اگر کوئی قرائت، لغت قریش<sup>(۲)</sup> کے موافق ہو یا عربی ادب کے قوانین (۳) پر پوری اترے یا اسے اہل بیت علیم السلام سے نقل کیا گیاہو (۴) یا مشہور ہو اور اس پراجماع ہو تو<sup>(۵)</sup>اسے دوسری قرائت پر ترجیح دیتے ہیں۔اگر چہ مفسرین نے پچھ مواقع پر صحیح قرائت کو معین کیے بغیر صرف مختلف قرائات کو بیان کرنے پر اکتفا کیاہے۔ اکثر علماءمفسرین کی طرح حائرین بھی ہفت قرائت کو حجت نہیں مانتے۔<sup>(۱)</sup>

### ٧\_معانى الفاظ قرآن

مفسرین نے شان نزول اور قرائت کو بیان کرنے کے بعد آیت میں موجود کلمات کے معانی کو عربی لغت كي مشهور لغات جيسے قاموس اللغة ،مصباح المنير ،مفر دات راغب ، الصحاح جو ہري ، نھاية اللغة و مجمع البحرين، معروف تفاسير جيسے مجمع البيان، روض البخان، تفسير كبير، اور احاديث وديگر قر آني آيات كي مد د

ار ملاحظه شیجی بیج اص ۲۰۵۰۵۰ ۵۰

۱ يج ا، ص۵۵ \_

سرج ا، ص ۵۰ ـ

سرجه، ص4، ۱۹۲۰ م

۵\_جسوس ۲۷\_

۲\_جها، ص۸\_



آیات جو زمین اور آسان کی خلقت، زمین وسیاروں کی کر دش کے بارے میں ہیں۔ان کی تفسیر میں جدید علوم میں یقینی طور پر ثابت شدہ معلومات کے بجائے، ضعیف روایات کومبنی قرار دیاہے۔ (۱)

اقوال صحابه ومفسرين

اس تفسیر کا ایک اور نمایاں پہلو صحابہ ، تابعین اور دیگر مفسرین کے اقوال ہیں ،مفسرین نے الفاظ کے معانی، آیات کی تفسیر اور شبہات کے رد کے لئے ان سے مد دلی ہے آیات کی تفسیر میں مفسرین اکثر او قات صرف کثرت سے نقل اقوال پر اکتفاء کرتے ہیں اور جب اپنی نظر دینی ھو تو" اقول" کی تعبیر استعال کرتے ہیں۔ تفسیر کا حجم زیادہ ہونے کی ایک اہم وجہ، کثرت سے اقوال کا نقل کرناہے۔

معانی الفاظ کو بیان کرنے کے بعد مفسرین، آیت کے اعراب کو بیان کرتے ہیں اور تفسیر کے نحوی،

صر فی اور بلاغی مطالب کو علماءادب کے اقوال کے ساتھ اکثر مقامات پر بیان کیاہے حتی بعض مقامات پر

نحوی بحثیں تفصیل ہے ذکر کی ہیں اور بعض مو قعوں پر اپنی نظر بھی دی ہے جو مفسرین کی علمی بلندی کی

٧۔ مفسرین نے آیت کی تفسیر میں دوسری قرآنی آیات، احادیث اہل بیت علیہم السلام، سیاق آیات ،صفات متکلم و مخاطب اقوال صحابہ ،اجماع ،عقلی دلائل ،جدید علمی قوانین جیسے قرائن اور دیگر مفسرین کے

ا قوال ہے بھی مد دلی ہے۔

قرآنی آیات: قرآن کی تفسیر کاایک اہم طریقہ" قرآن کی قرآن سے تفسیر "کاہے،جس کی بنیاد پیامبر اكرم اورابل بيت نفر كھى۔امير المومنين كاارشاد ہے:

كتا ب الله... ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه علي بعض<sup>(٢)</sup>

ا-سيدابوالقاسم حائرى، لوامع التغزيل وسواطع التأويل، ج١٨٠٥ ص٨٠٨٦-۲\_ نهج البلاغه ، خطبه ۱۳۳۳ ، بند۸\_



کتاب خداجن کی پچھ آیات دوسری آیات کے بارے میں کلام کرتی ہے اور پچھ آیات دوسری آیات پرشاہد ہیں۔

امام رضاً فرماتے ہیں:

من رد متشابه القرآن الي محكمه، فقد هدى الي صراط مستقيم (۱) جس نے بھی قرآن کی تنتابہ آیات کو اس کی محکم آیات کی طرف پلٹایا ہے شک وہ صراط متنقیم کی طرف ہدایت پا گیا۔ مفسرین نے دوسری آیات کی مددسے قرآنی الفاظ کے معانی، ان کی تفسیر، کلامی شبہات کے جواب اور مذہب اہل بیت کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔

روایات: قرآنی فہم کا ایک بہترین طریقہ رسول خداً واہل بیت کی روایات کی طرف رجوع کرنا ہے کیوں کہ قرآن کی تبیین، آیات کے باطن،احکام الہی کی جزئیات اور آیات کے مصادیق کا تعین، صرف روایات ہی کے ذریعے ممکن ہے،ارشاد خداوند ہے:

﴿ وَأَنزَ لُنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مْ وَلَعَلَّهُ مْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢)

مفسرین نے اپنی تفسیر میں الفاظ کے معانی، صحیح قرائت کے تعین، آیات کے مصادیق، آیت کاشان نزول انبیاءاور اقوام کے واقعات، فقہی احکام اور فروعات کی تفصیل، جنت کی نعمات اور جہنم کے حولناک مناظر کوروایات کی مددسے بیان کیاہے۔

مفسرین نے آیات کو تفسیر کرتے وقت آیات وروایات کے علاوہ دیگر قرائن جیسے سیاق، اجماع، دینی و عقلی مسلمات، متکلم اور مخاطب کی صفات، لحن و مقام سخن، اور موضوع کی خصوصیات پر بھی توجہ کی ہے اور ان کی مد دسے بہت سے مفید نکات تفسیری کشف اور مخالفین کی شبہات کور دکیا ہے اس جامعیت کی وجہ سے لوامع التنزیل کوبہت سی تفاسیر پر فوقیت حاصل ہے۔

ار عيون اخبار الرضا، ج٢٠، ص٢٦١؛ و سائل الشيعة، ج١٨٥، ص٨ر

۲\_سوره نحل(۱۲)۱۳۳\_



منابع لوامع التنزيل

لوامع التنزیل کاایک امتیازی پہلواد بی، لغوی، تفسیری، حدیثی، کلامی ، فلسفی اور تاریخی کتب ہیں جن سے مفسرین نے اپنی تفسیر میں مدولی ہے ابوالقاسم حائری کے پاس نایاب اور مفید کتابوں پر مشمل ایک بہت بڑا کتاب خانہ تھا جس سے مفسرین نے اپنی تفسیر میں بخو بی مدولی ہے جن کتابوں کے حوالہ تفسیر میں دیے گئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ہم یہاں پر فریقین کو ان کتابوں کی فہرست پیش کر رہے ہیں کہ جن سے اس تفسیر میں بہت زیادہ مدولی گئی ہے۔

اصحاب ادر تابعين

صحابہ اور تابعین کہ اسامی جن کے تفسیری اقوال سے اس تفسیر میں مددلی گئی ہے:

ا\_سعید بن جبیر بن مشام اسدی، تابعی (۹۵ ججری)؛

٣\_مجاہد بن جبیر (یاجبر) ابوالحجّاج کی(١٠٥٠ ججری)؛

سه شعی ابوعمرعامر بن شراحیل کوفی حمیری (۲۱–۱۰۴ ہجری)؛

٧٧ عكرمه بن عبدالله ين ابوعبدالله مولى ابن عباس (١٠٥ ججرى)؛

۵\_ ضحًاك بن مز احم بلخي ملالي(۱۰۵ ججري)؛

٦\_طاووس( ذكوان) بن كيسان، ابوعبد الرحمان الخولانی الهمدانی (٣٣- ١٠١ جری)؛

۷۔عطاء بن اسلم بن صفوان(ابن ابی رباح) (۲۷-۱۱۴ جمری)؛

۸\_سد می کبیر اساعیل بن عبدالرحمان قرشی،ابومحد (۱۲۷ ججری)؛

9\_مقاتل بن سليمان بن زيد ابوالحن الأزدى (١٥٠ جرى)؛

• ا\_ قيادة بن دعامه السدوس، ابوالحظاب (٦٠ - ١١١ جمري)؛

عربی لغت کی کتابیں

عربی لغت کی کتابیں جن سے اس تفسیر میں مدولی گئے ہے: الككليات ، ابوالبقاء بن موسی الحسينی ؛





٢ ـ مفردات الفاظ قرآن ، راغب اصفهانی ؛

سلالقاموس الحيط ، فيروزآ بادى؛

۳ مجمع *البحرين،طر*يكي

۵-العین، خلیل بن احمد بن عمر فراہیدی(۰۰۱- ۲۵۱ ججری)

۲۱بن درید، محمد حسن از دی (۲۲۳\_۳۲۱جری)

۷<u>- کتاب اللغات</u> ،اصمعی،عبدالملک بن قریب بن علی (۱۲۲-۲۱۶ *جر*ی)

۸ ـ تهذیب الغته ، از هری ،ابو منصور محمد بن احمد بن از هر شافعی (۲۸۲ ـ ۲۵۰ ۴۶۸ ی)

9۔مغیر ہی ،ابوالقاسم حسین بن علی بن حسن معروف بہ وزیر مغربی۔

• ا*لسان العرب* ،ابن منظور \_

المصب*اح المنير* ، فيومي ،احمد بن محمد (م ٤٧٠ جرى)

۲ الم*قايس الغة* ، الى الحصين احمد بن فارس\_

سار/ اغرب ، ناصر ابن عبد الصمد ، ابوالفتاح ( • ٦١ ججري )

عربی اوب کی کتابیں

عربی ادب کی معروف کتابین جن ہے اس تغییر میں مدولی گئی ہے:

السيبويه ،ابوبشر عمروبن عثمان بن قنبر؛

۲\_ سائى، على بن حمزة بن عبداللَّه ّابوالحن؛

سم\_ فراء ، ابوز كريا يحيى بن زياد كوفى ؛

۵- زَجّاج، ابراهیم بن محد بن سھل ابواسحاق؛

۲-ابو عبيدة ،معمر بن منى ؛

٨\_ صبرّد ، محد بن يزيد بن عبد الاكبر؛

9\_ *مازنی*،ابوعثان بکرین محمد؛

اا کربو علی فارسی نعوی ، حسن بن احمد بن عبدالغفار ؛ شیعه تفامیر

جن ہے اس تفسیر مین مدومد دلی گئی ہے:

ا-تفسي*ر اصفى*؛

۲- تفسير امام حسن عسكري؛

٣- تفسير جوامع الجامع؛

۳-تفسير روايح القرآن؛

۵-تفسير روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن؛

٢- تفسير زبدة البيان؛

كــتفسير صافي؛

٨- تفسير على بن ابراهيم قمى؛

9\_تفسير عياشي؛

• اـتفسير كنزالعرفان؛

اا- تفسير مباني البيان؛

١٢ــتفسير مجمع البحرين

االتفسير مجمع البيان

۱۳- تفسير مفاتع الاحكام

10- تفسير ملا بهاء الدين؛

۱۱- تفسیر ملا رضا

اـ تفسير ملخص تفاسير خاصه وعامه

۱۸\_تفسير نعمت على خان؛

9ا- تفسير نورالثقلين؛





۲۱*ـ تفسير تبيان؛* 

۲۲ حاشیه بیضاوی نواب علی خان؛

۲۳ حاشیه قاضی نورالله بر بیضاوی؛

۲۴ خلاصه منهج الصادقين؛

احادیث کی کتابیں

المحتجاج الائمه

۲۔اصول کافی؛

٣ يجار الانوار؛

۵- تهذیب الاخبار؛

۲-*توحید صدوق؛* 

4\_ثواب الاعمال؛

٨\_ عقاب الاعمال؛

9\_غاية المرام:

• ا-كشف الغمة؛

اامن لا يحضره الفقيه؛

١٢ عداية الامه؛

٣ *اـوسائل الشيعه.* 

الل سنت کی کلامی کتابیں

جن ہے اس تفسیر میں مدولی گئے ہے:

شرح مواقف



شرح مقاصد شرح دوانی عقاید عضدی شرح عقاید تفتازانی شرح جلدلی خلاصه کلام بیہ ہے کہ

خلاصہ کلام میہ ہے کہ تفسیر لوامع تنزیل ایک لاجواب تفسیر ہے جس پر مکمل تبھرے کیلئے مخضر سامضمون کافی نہیں بلکہ مستقل کتاب در کارہے امید ہے اہل قلم اس کتاب کے اسلوب تفسیر اور محاسن کے بیان اور اس کے عمدہ مطالب کی تلخیص کی جانب توجہ فرمائیں گے۔

کسی کی شخصیت اور مرتبہ کو جاننے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس شخصیت کے بارے ہیں علاءاور وانشوروں کے بیانات کو دیکھاجائے عام طور پرصاحب کمال افر او اپنی زندگی اور اپنے دور ہیں پہچانے نہیں جاتے ان کے مرنے بعد ان کے آثار اور ہم عصر افراد کے بیانات سے ان کے کمالات سامنے آتے ہیں جس سے ان کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن علامہ سید ابوالقاسم حائری اور علامہ سید علی حائری اپنے ورکی اپنی عظیم المرتبت شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے علم واخلاق سے اپنے دور کے ہر فرد کا ول جیت لیا اور اپنے علم و فن کالوہا منوالیا۔ ناصر علی خال اور نوازش علی خال جیسے نوابین اکی کی شخصیت اور زبد و تقوی سے اسے متاثر تھے کہ برسہابرس آپ حضرات کی حمایت اور اطاعت کرتے رہے اور ان کے مشوروں کو علمی جامہ بہناتے رہے مساجد و امام باڑے بنوائے اور کتابوں کی طباعت میں آپ کا ہر ممکن تعاون فرماتے میات اور اسے لئے آج علامہ حضرات کے نام کے ساتھ ان کا کبھی نام زندہ ہے۔

رہے ہیں سے ہیں تاہ سے اسے مانوس اور متاثر ہے کہ آپ حضرات کی تقاریر اور وعظ و نصیحت عام مومنین آپ حضرات سے اسے مانوس اور متاثر ہے کہ آپ حضرات کی تقاریر اور وعظ و نصیحت سننے کیلئے جوق در جوق آتے ہے اس لئے ان بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ حضرات ہزاروں کے مجمع میں وعظ فرماتے ہے اگر کوئی کسی اور مکتب یا مذہب کا پیروکار ہوتا تو آپ کی تقریر اوراستدلالی بیانات سن کر وہیں ایمان لے آتا تھا۔ آپ سے وابسطہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے بلکہ علم دوست سے ان میں شعرا اور ادیب دانشور اور سیاستمدار علماء اور مجتہدین سبھی آپ حضرات کے گرویدہ





تھے۔ صرف شیعہ مسلک کے علماء ہی نہیں دیگر مذاہب کی نامور شخصیتیں آپ سے متاثر تھیں۔علامہ اقبال جیسی شخصیت آپ حضرات ہے کسب فیض کیا کرتی تھی۔اس دور کے شعرانے آپ حضرات کی شان میں قصیدے لکھے تو آپ کی وفات پر مرشے کہے یہی نہیں اگر کوئی نئی کتاب منظرعام پر آتی توبیہ اس کتاب کا مطالعہ کرکے اس کے محاسن کو شعر کی زبانی بیان کرتے چنانچہ تفییر لوامع پر کئی اشعار لکھے گئے۔جب ان بزر گواروں کے علم،اخلاق اور زہدو تقوی ہے ہر ذی شعور متاثر تھاتو بھلا علماءاور فضلا کو آپ کی شخصیت کیسے نہیں بھاتی آپ لوگ جس عالم سے ملے اسے اپنا گرویدہ بنالیااساتیذہ نے اجازے دئے علما ءنے تذکرے لکھے اور جب انہوں نے آپ حضرات کی تالیفات کا مطالعہ کیا تو بے ساختہ آپ حضرات کے علم وفضل کے معترف ہو گئے اور اس پر اپنی فتیتی تقریظیں لکھ کر بھیجیں اور بیہ تقریظیں اتنی زیادہ تھیں کے انہیں چار جلدوں میں "تقریظات مشاهیر" کے عنوان سے چھایا گیا۔ یہ تقریظات ان دو ہزر گواروں کی شخصیت کو سمجھنے اور ان کے مقام و مرتبہ اور عظمت کو جاننے میں

بر ی اہمیت رکھتی ہیں:

﴿هليستوىالذين يعلمون والذين لايعلمون﴾

مرات مرات مرات

# «لوامع التنزيل وسواطع التأويل»

تفنے راور اسس کے مفسران کے بارے مسیں دانشمن دان اسلام کے تاثرات

الف: تقريظات المشاهير ب:خطوط ح: اشعار



ان تقریظات و تحریرات کاسلسلہ یوں ہے کہ جسے جسے تفسیر لوامع التنزیل کی مجلدات زیور طباعت سے آراستہ ہوتی گئیں۔ان سے آراستہ ہوتی گئیں اور مجتہدین عظام، مراجع کرام، علاء وفضلاء ذوالا حترام کے ہاتھوں پہنچتی گئیں۔ان بزرگواروں نے اپنے اپنے الفاظ میں اس تفسیر اور مفسر علام کی جو تحلیل کی اور جن القاب سے یاد کیاوہ تاریخ کا یک حصہ بننے کے قابل ہیں۔

یہ تفسیر دراصل دو مختلف زمانوں میں دو مختلف قلموں سے تحریر ہوئی ہے۔ یعنی ایک دفعہ ۱۲۹۵ ہجری سے ۱۳۲۳ ہجری تک آیت اللہ سید ابوالقاسم رضوی لاہوری کے قلم سے تحریر ہوئی کہ جوبارہ جلدوں تک پہنچی اور ابھی تیر ہویں جلد شروع ہوئی تھی اور ابھی اسی (۸۰) صفحات ہی تحریر کئے تھے کہ داعی اجل کی نداء آپنچی اور مفسر علام لبیک کہتے ہوئے دار فانی سے دار بقاء کی طرف چل دیے۔ اس دورانیہ میں چھ جلدیں چھی تھی اور باقی مخطوطہ تھیں ان کے بارے میں مفسر نے اپنے بیٹے آیت اللہ سید علی حائری گو وصیت کی تھی کہ باقی چھ جلدوں کی طباعت کی کوشش کرنی ہے۔ اور فرمایا تھا کہ دیگر اٹھارہ (۱۸) جلدوں کو تحریر کرکے کامل کرنا ہے۔

دوسر ا زمانہ ۱۳۲۷ ہجری سے ۱۳۷۱ ہجری کا ہے۔ اس دورانیہ آیت اللہ سید علی حائری لاہوری نے والد کی وصیت کے مطابق ان کے باقی ماندہ کام کو آگے بڑھایا اور تیر ہویں جلد سے ۲۷ جلد تک پہنچے تھے کہ آپ کو بھی اجل نے تفسیر کاکام مکمل کرنے نہ دیا۔

اس طرح اس عظیم الشان تفسیر پر دو مجتهدین نے ۱۵ سال اپنی عزیز عمر کے لگادے۔لیکن پھر بھی ہے مایہ ناز تفسیر پایہ جمیل تک نہ پہنچی اور اس سے بڑی ستم ظریفی یہ کہ شیعہ قوم اس عظیم قر آنی انسائیکلوپیڈیا کی حفاظت میں بھی ناکام رہی۔اب جو جلدیں مخطوطہ ہیں ان میں بیشتر ایسی حالت میں ہے کہ مکمل طور پر ان کی اشاعت ممکن نہیں۔



(۲۲۷)

خلاصہ اگر چیہ ابھی تک بیہ کامل تفسیر قوم کے ہاتھوں مہیں پہچی کیلن ان دونوں مفسروں اور ان کی اس کاوش کوان کے ہم عصر علماءنے جن الفاظ میں سیر ایاہے انہیں بعد میں آیت اللہ سید علی حائریؓ نے و قتاً فو قنا كتابي شكل ميں "تقريظات المشاہير وتحرير الجماہير" كے عنوان سے پیش كياجو چار جلدوں پر مشتمل تفسیر لوامع التنزیل کی تقریظات پر مشتمل اس کتاب کی چار جلدوں میں سے تین جلدوں مر کز احیاء آثار برصغیر کی دسترس میں ہیں، چونکہ کچھ تقریظات مطبوعہ تفسیر کی جلدوں میں موجود ہیں۔ ہم نے تین

ان تین جلدوں میں تقریظات کے ساتھ ساتھ خطوط اور دیگر تحریرات بھی ہیں کہ جن ہے چیثم پوشی کرنادرست نہیں ہم نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ سب کو جدا جدا کر کے پیش کریں اس لیے ربط کلام کے لیے صرف تقریظات کے متن کو بعینہ باقی رکھااور مرتب کی ترتیب کو تبدیل کیاہے اورآیت اللہ سید علی حائری گی تحریرات کوجو تقریظات ہے پہلے مُقرِّظ اور تقریظ کے بارے میں مقدمہ کی صورت میں ہیں ان کو اہمیت کے پیش نظر یاور تی میں پیش کیا گیاہے۔

مر كزاحياء آثار برصغير



# تقريظات المشاهير والجماهير برتفسير لوامع التنزيل (١)

# ا۔ تقریظ جناب الحاج حضرت میر زامحمد حسن الشیر ازی<sup>(۱)</sup> بزرگ صاحب تحریم تمبا کو

ا- بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل علماء هذه الامة كانبياء بني اسرائيل حفظة للشريعة والتنزيل حرسة للأمة إلي يوم ينفخ فيه إسرافيل والصّلاة والسّلام علي نبيّه الجليل الجميل وعنرته الطبية الذين نزل في بيتهم بكلام الله جبرئيل مع التفسير والتأويل والتنزيل، وعلي أعلام ملتهم الذين أبطلوا صلابة الأباطيل وأزالوا ضلالة الأضاليل و تلبيسات عزازيل.

أمّا بعد، فيقول أضعف عباد الله القوي السيد علي الحائري الرضوي ابن الحاج السيد أبو القاسم لاهوري: إنّ هذه الجملة الموسومة: به مجمع تقريظات الجماهير وتحريرات المشاهير من علائم مشايخ العراق وأعلام معاصريه من فضلاء الآفاق، كل واحد منهم مدار الشريعة في الاكناف مرجع الخلق من الاطراف جحة الإسلام بيئة الأعلام، قبلة الأثام، وثبت بوجود كل أحد منهم الحلال والحرام، ولولاهم لم يعرف الحلال والحرام ولاالطاعة من الآثام، فلا يليق أن يحضر في دراساتهم ابن سينا والغزالي والرازي والكشاف، وكل واحد من تقريظاتهم وخطوطهم باعتراف أعاظم أهل الخلاف متضمناً علي جم العلوم والأدب، والفهم والحكم والتهذيب المهذب، هذا هو الانصاف، ومشتملاً علي إجازات والدي العلامة الفهامة، فخر الخاصة والعامة، صاحب هذا التفسير بنهاية الإجلال والتبجيل والتعظيم والتوقير، فاتحدت كلمتهم واتفقت مقالتهم علي غاية حسن ترصيف هذا التفسير. وتوصيف مفسره بلااحتساب، حتى قالوا ما قالوا وحرروا ما حرروا، وما بالغوا في التسطير، وبعلم ذلك عند ملاحظه هذا التفسير.

وقد عرف و اعتراف وأقرّ بذلك كلّ عالم ماهر من المخالف، فضلاً عن الموالف بأن لم يتيسر إتيان مثله من السلف، ولا يأتي أحد بمثله من الخلف، فهو يأخذ منه ويجعله أمامه ويتضح ذلك لكلّ عليم جامع فائق، ولكل حكيم حاذق صادق، ولكل فهيم سليم لائق، بأنّ ما كتبوا فهو حقّ وما قرظوا عليه فهو عين صدق، ثم يقول: ما مدحوا لهذا المفسر والتفسير، مع ذلك فهو عشر عشير، وثبت به أن إتيان مثله عسير غير يسير، ولأجل ذلك التمسني جمّ غفير وجمع كثير من الفضلاء الشهير في القري والبلاد أن أجمع هذه المخطوط وتقاريض الأوتاد لينتفع بها إلي قيام يوم النناد، أهل العلوم والعقول، ولهعنا نشرع في ثبت التقريظات أولاً، ثم في نقل المخطوط آخراً.

٣. هذا تقريظ علم الأعلام عيلم الأحكام، مرجع الحناص والعالم، منبع الحلال والحرام. بينة مشايخ العظام، حجة الإسلام، قبلة الأنام. كعبة الإسلام آية الله العلام، فخر الجمهور والأعلام، المشهور في الأكتاف بين الحواص والعوام. غرّ الدهور والشهور والأيام، حافظ شريعة جدّه سيد الأنام عليه السلام وارث آثار أجداده الأنمة الكرام عليهم الآف التحية والسلام. سراج الطريقة



(rrq)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سبحان من عمّت نعمه بريّته، وشملت الآؤه خليقته، وخصّ بموهبة البيان، وعرّفة مسالك الدلالة والبرهان، فأوضح له بذلك المحجّة، وأتم عليه في ذلك الحجة، والصّلاة والسّلام علي مصطفي هذه الأمة ومرتضاها، شمسي الهداية وبدري ضياها، وعلي آلهما الكرام نجوم الظلام، وهداة الأنام صلاة تضيق منها البحار والفجاج، ما لبّي لله ملبّ و حج بيته حاج.

وبعد، فإن الله جلّت عظمته أيّد هذا الدين بالعلماء وجعلهم ورثة الأنبياء، وفضل مدادهم علي دماء الشهدآء، ونومهم علي عمل الصلحاء، حيث إن بهم يكون الفوز بالسعادة، ومنهم يعرف فضل الشهادة، فهم مصابيح مناهج السداد، ومقاييس معالم الرشاد، ولولاهم لم يعرف الحلال من الحرام، ولاالطاعات من الآثام، اجتمعوا علي كلمة الحق فاحكموا معاقدها وأقبلوا علي أحكام الملّة فشيدوا قواعدها، ما بين مبين لفروعها ومأصل لأصولها ومتقن لعقولها وناقل لمنقولها، فللّه درهم، لقد انفقوا أعمارهم وأتعبوا أفكارهم وأثبتوا أقدامهم وأجروا أقلامهم حتّي نالوا ما نالهم، وأدركوا ما أمّلوا من إحقاق الحق وكلمته وإزهاق الباطل وضلالته، فجزاهم الله عن الدين واهله خير جزاء المجاهدين في إحياء السنة وإماته البدعة، طوبي لهم فطوبي لهم وحسن مآب.

وإنَّ من هذه الروضة المرضية المخضَّرة الأطراف والدوحة البهية الزاهرة الأكناف، غصن شجرة السيادة، شمس الفضل والكمال، بدر المجد والجلال، غرَّة وجه الدهر ودرَّة قلادة العصر، كريم الأخلاق شريف الأعراق، السيد السند والحبر المعتمد، أبو المفاخر والمكارم، الحاج السيد أبو القاسم

المحقة. منهاج الشريعة الحقّة. معراج أهل الملة. تاج الشيعة. السيد السند والسعيد المعتمد مولانا واولانا ومولي موالي هذه الزمن. جناب الحماج حضرة ميرزا محمد حسن الشيرازي – أعلي الله مقامه في أعلي علمين مع النبيين والصديقين– لمّا طالع بغتة عدة من الرسائل الصغار والكبار. وأوّل مجلدات هذا التفسير من صاحب تفسير لوامع التنزيل سواطع التأويل هذا.

وأنه كان دقيق النظر عميق الفكر، لذلك لا يقدم دفعة علي تحرير أمر لرعاية الحال ومال الآخر، فكتب علي جميعها تقريظاً واحداً جامعاً حاوياً وهذا هو أحد الأعلام مرجع الحناص والعام في هذه الأعوام والمشهور بحجة الاسلام، وكان في الأوائل ساكناً في بلد النجف الأشرف، وفي الاواخر في السرّ من رأي ومات فيه في سنة ثالث عشر من المائة الرابعة بعد مضي ألف وثلاثمائة من سني الهجرة المنورة النبوية، فدفن في النجف الأشرف في البيت الذي بناه بواب ثامن ائمة الإنس والجان الحاج نواب ناصر على خان -نور الله مرقده و طيب رمسه-





الرضوي -بلغه الله غاية مرضاته - وأسبغ عليه من أجمل إفاضاته -فإنه (أدام الله وجوده وتأييده) أدرك بهمّته العليا من تشييد الملّة الحنيفة البيضاء غاية مبتغاه، وفوق ما يتمناه، فكم له من بينات واضح تبيانها، وزبر ساطع برهانها قد أتعب فيها الفكر والبنان، حتّي أتي بها بادق معان وألطف بيان، لاسيما كتابه التفسير الموسوم بلوامع التنزيل سواطع التأويل الحاوي لمعالم التفسير والتأويل، والحتوي لغرر الفوايد، والمتضمّن لدرر المقاصد، فما أنقن مبانيه وأرق معانيه، وأحسن نظامه، وأحكم قوامه، حيث إنه اجتني أثمارها من مغارس العلوم والحكمة أزهارها من رياض النبوة والإمامة، موشّحة بالمناسبات الذوقية، ومحلاة بالدقائق العقلية ومملوة بالحقايق النقلية.

وفّقه الله تعالى لإكماله واتمامه، وأجزل له في بره وإنعامه، ليهتدي بهداه المهتدون ويستضيئ بنوره القاصدون.

اللهمّ اجعل سعيه مشكوراً ولقّه منك نضرة وسروراً واختم لي وله بحسن الحتام. إنّك أنت العزيز العلام. ذوالجلال والإكرام حسبنا الله نعم الوكيل. نعم المولي ونعم النصير. تم كلامه أعلي الله مقامه.

حرره الأحقر محمد حسن الحسيني في ذي الحجة سنة ١٣٠٠ اخر المائة الثالثة بعد الألف.

#### ٢- تقريظ محفق محمد حسين الارد كاني(''

### سسرمان تقسريظ

عريضه در محضر انور سعادت اثر جناب مستطاب، سيد العلماء الراسخين، عمدة الفضلاء المحققين و المدققين قدوة الفقهاء النبهاء الراشدين، علام المعى فهام لوذعى، فريد أحوذى، منبع المكارم رأس الاشراف و الاعاظم، سيدنا الاجل و مولانا الأكمل الأفضل جناب الاقا السيد ابو القاسم الرضوى حدام ظله العالى شرف افتتاح پذيرد.

### مستن تقسه ريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

لله در المفسر الجليل وعليه أجره، بما جد واجتهد في تحقيق حقائق التنزيل، وكشف دقائق التأويل فقد جاء بما يبهر به العقول، ولايتيسر لغير الجهابذة والفحول، فبالله أقسم إنه مناهج التحقيق لمن أراد إلى التحقيق سبيلاً، ومعارج التدقيق لمن رام إلى التدقيق دليلاً وهداية الحق لطالب الحق ونجاة الصدق للراغب في الصدق.

ا- وهذا تقريظ مدار الخاص والعام، منار الإسلام غر علائم الجمهور والأعلام، فخر الدهور والشهور والأيام، حاوي العلوم حامي الأنام، ماحي بدعات اللئام، يوح فَلَك الشريعة الحقة، نوح فُلك الطريقة الحقّة، روح مُلك الإسلام، روح مِسك يغوح منه دقائق مسالك أئمة الأثام عليهم السلام، ومفتح مدارك حجج ملك العلام، أجود العمار والعماد والأمثال أفرد الأقطاب والأوتاد والأبدال، رئيس الرواسي رييس في الدواهي، أكمل من في البراري، أفضل الأواخر والأوالي، أجل الموالي في الأطراف والعراق أولي الأهالي في الأطراف والعراق أولي الأهالي في الأكتاف والآفاق، لعمري هو موثق في الأهالي، محق في جميع الافارير والدعاوي، ولروحي هو الحقق لاله التاني والمشقق لافيه له المساوي، شمس القوادي بدر الزوادي، شيخنا وشيخ الرباني مولانا وأولانا المحقق محمد حسين الأردكاني، والمشهور في عصره بين أعلام ملته بالفاضل الأردكاني اطاب الله ثراه، وجعل في أعلي علمين من الجنان مثواه و مأواه.





وله رسائل أخري شريفة في مسائل متعلقة بالشريعة الحنيفة لا يوفق لها إلا السعداء، ومن خص من الله (عزوجل) بإعطاء النور والضياء وحسن الفطنة والذكاء، وأودع فيها من لآلي المعاني الثمينة، ودراري المباني المتينة، ما تنتشط بها الآذهان، وتتسارع إلي استماعها الآذان. ولقد بلغ الغاية وتجاوز النهاية في إيراد الأدلة والحجج، وخاض في أعماق اللحج، وشقق الشعر في تحقيق الحق وإيضاح المنهج، فهو الآن في تلك النواحي والبلدان، من يستقيم به عمود الدين والإيمان، ويخضر بزلال إفاضاته و افاضانه عود العلم والعرفان، ومن يشرق نور العلم من بيته، ويكون ضوئه من بيته، وما لغيره فهو مقتبس من ناره، مغترف من بحاره، ملتقط من آثاره، متناول من أشجاره، فجزاه الله خير الجزاء، ووفّر عليه من فضله الآلاء والنعماء، بما جد وكد في إحياء شرائع الإلهية، وبث العلوم الثاقبة الربانية التي استخرجها من كنوزها ومعادنها، وأخذه من أكمامها وخزاينها، وغاص عليها في لججها، وأتعب النفس في إيضاح منهجها ورعاها رعيها، وسعي لها سعيها، وأسهر بها ليله ونهاره، وجعلها شعاره ودثاره.

اللهم فأيّد به الدين المبين، وشيّد به أركان الشرع المتين، واجعله حافظاً للشريعة الغراء، كافلاً لأيتام الشيعة وعناة الفقراء والضعفاء، وأدم عليهم ظلاله، وانشر عليهم إقباله، واجعل سلسال حياضه مروياً لعطّاش العلماء، مبرداً لأوام الفراد الفضلاء، بمحمد وآله الائمة النجباء، عليهم آلاف التحية و الثناء.

> حرّره بيده الوازرة محمد حسين الأردكاني في كربلاء المشرفة

في ذي القعدة من سنة ١٣٠٠ هجرة النبوية يعني في آخر سنة من المائة الثالثة بعد الألف.



وأقسم أنّه لحقيق أن يسمي بلوامع التغزيل لما شع فيه من لمعات قبسات التأويل فيا له من تفسير جامع لم يجمع ما جمعه جامع الجوامع، إذ قد جمع وأبان بأفصح عبارة وبيان، ما لم يجمع شتات شمله مجمع البيان فكم كشف للتغزيل أسراراً لم يكشف الكشاف حجب أستارها ولم يبد فيما أبداه من رموز السرائر عشر معشارها، ولله در مدونه من فريد عز أن يدانيه في مدي الفضل مداني، أو يثنى عنانه في مباراته ثاني.

لقد ابتهجت بما دوّئه الألفاظ والمباني، حتّي كأنّما كان لتلك الالفاظ والسبع المثاني روح المعاني، فكم آية ٍ له هنالك ظهرت في محكم الآيات، وكم شبهة به انجلت و قد كانت من عويصات المتشابهات.

لقد أنبأ تحرير يراعه عن طول باعه، وبسط ذراعه، وسعة اطلاعه، وغرابة ابتداعه، في حسن اختراعه، بل هو لعمري بحر محيط لا يتناهي عمقه، وعيلم بسيط لا ساحل له، فأبان الفضل الذي أعجب نحارير الفضلاء، وأخرس شقاشق الفصحاء من العلماء حتّي أجحم عن مجاراته مقدامها، وهيهات أن تجاريه في مضمار فضله الأمثال والأقران، ولم يسبق أوحدهم غباره عند الاستباق في ذلك الميدان.

ولعمري لقد أبهر فيما أبداه من الفضل الذي لايستطيع جحوده جاحد، وأنّي يستطيع علمي ذلك واحد، لأنّ لسان الفضل له شاهد، فهنيئاً له ما أسداه من التوفيق اليه مولاه، وحباه دون غيره وأولاه، فلقد أولاه، توفيقاً تجب إدامة الشكر له والحمد، بلا منتهيّ و لا حد.

ولقد سعد جدّه، ووري زنده بما بذل من الجدّ والإجتهاد في تدوينه لهذا التفسير الذّي عظّم حرمة القران العظيم تنزيل العزيز الرحيم، فجزاه الله علي ذلك خير جزاء المحسنين وآتا أقصي ما أقصي ما يؤمّله الآملون من العروج إلي معارج اليقين، وسدّده مدي الليالي والأيام وأيّده بلطف تأييده علي تعاقب الشهور والأعوام، بمحمد وآله سادات الأنام، عليه وعليهم أفضل الصّلاة وأكمل السلام، ما صدح الصادح بلسان التجويد والترتيل، لما يتلى من آيات الذكر الحكيم في التنزيل والتأويل.

حررًه [الراجي] عفو ربه الغني أبو القاسم آل العلامة الاقدم آقا مير سيد على الطباطبائي قدس سره سنه ١٣٠١ هجرياً.



## س- تقريظ جمة الاسلام زين العابدين المازندراني (١)

آیت الله زین العابدین المازند رانی گنے تفییر لوامع لتنزیل پر دو تقریظ یس تحریر فرمایں۔ مستن تقسسر یظ اول (۲)

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله وله الحمد نعم التفسير ونعم المفسّر ونعم المؤلف يليق ان يكتب بقلم النور علي وجنات الحور

والسلام

حرره الجاني زين العابدين المازندراني سنه ١٣٠٠ هجري.

ووسرى تقريط: وأما تقريظه الثاني فهو أبسط لفظاً وأملح كلاماً وهذا هو:

## مستن تقت ريظ دوم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين، محمّد وآله الطاهرين وبعد، لا يخفي علي أولي الفطنة والكمال، وأصحاب الخبرة والعقل الفعال، أنّ جناب الكامل الفاضل، فريد العصر ووحيد الدهر، ونادرة الزمان مفسر القران، وارث علوم جده، مروج الشريعة ومنهاجه في العلوم العقلية والنقلية، ناصر الأحكام الأخروية والدنيوية، جناب الأمجد الأكرم الأفخم الأعظم، أعني: جناب السيد أبا القاسم المحترم المفخم، قد بلغ الغاية

اً ـ نقريظ حجة الإسلام و الدين الشيخ زين العابدين المازندراني و ابنه العلامة الشيخ محمد حسين-

'مهذا التقريظ الأول إجمالاً من شيخ الإسلام والمسلمين رأس فقهاء المجتهدين، أساس المتأخرين، محيي الطريقة مروج الشريعة مميت البدعة، الذي يزهر به الملة، فقيه المحقة، النوار الوضيئ والنير المضيئ، شيخنا و شيخ مشايخ الدين جناب الشيخ زين العابدين حشره الله مع مواليه الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم.



وتجاوز النهاية في البيان والتبيان، وكشف اللثام والظام في مدرك الاحكام ومسالك الأفهام، وكشف الغطاء عن قواعد الاحكام وتوضيح مناهج الحلال والحرام وآيات الاحكام.

ولقد أتعب نفسه الشريفة الزكية في تأليف رسالات وجيزه، من دون تفصيل ممل وإجمال مخل، لاسيّما في ترتيب هذه التفسير الشريف المنيف، لعمري قد أتي فيه بما لم يستبق إليه سابق، فقد سبق علمي السُبَق والأوائل ولا يلحق به لاحق من الأواخر الا أن يأخذ منه ويجعله أمامه، وقد اعترف به أساتذة الأعلام، وانصرف عن الإقدام عليه الجهابذة العظام، وذلك من فضل الله خاصة عليه، والفضل بيد الله يوتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فقط والسلام.

أنا الأقل الجاني زين العابدين المازندراني في شهر محرم الحرام سنة ١٣٠١.

## ۵\_ تقریظ شیخ محمه حسین ابن زین العابدین (۱)

#### سرناب تقسريظ

هذه نميقة الوداد و صحيفة الاتحاد إلي بلدة لاهور، حفّ بالامن والسرور، ثم إلي علم العلم السامي المنار، وعيلم الفضل المتلاطم التيار، فريد الأمثال والأقران، وحيد الأبدال في هذا الزمان، ليس له فيهم ثان، طود الشرف الأشم الأفخم المفخم جناب

أ. وهذا الخط مع هذا التقريظ النفيس الشريف من شيخنا ابن شيخ المشايخ المعاصر، فريد العصر وحيد الدهر، منبع الأدب والمعقول، مجمع فنون الارب والمنقول، الذي كلامه هذا يلوح كاليوح في وسط الفلك، يتحطي به كل عليم أديب وملك، لايخفي ذلك علي صاحب الملكة والحذاقة والمسلك، وهو الفقيه النبيه والفاضل الكامل بلاتلميع ولاتمويه، جناب الشيخ محمد حسين ابن شيخنا المرحوم المغفور زين العابدين الحائري المازندراني.(سيد علي حائري(ره))



لـ وهذا تقريظ ابنه العلامة الفهامة الذي نشأ في العلوم والحكمة والفقاهة أحد فقهاء الامامية، راس كملاء الفرقة الناجية
 أساس فضلاء الطائفة، شيخنا الشيخ محمد حسين ابن الشيخ زين العابدين سلّمه في الدين وجعله الله مرجعا للعباد منارا
 في البلاد.

السيد أبي القاسم المحترم، أيد الله المعظم بتأييداته الربانية، وأمدّه بتسديداته الإلهية يصل هذه إليه بالإقبال، من بلده الطيبة الموسومة بكربلاء المعلّى.

## مستن تقسه يظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تبارك الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيراً وأرسل محمداً بما أنزله ليكون للمومنين بشيراً, أحمده على ما أنعم به من ترادف نعمائه، وأشكره على ما أكرم به من تضاعف آلائه، حمداً لايحد وشكراً لاينتهي إلي غاية وأمد مصليا على أشرف الأنبيآء والمرسلين الذي كان نبياً وآدم بين الماء والطين، من أرسل بالآيات والذكر الحكيم، الموصوف بما أثنى الله عليه بالثناء الجسيم، في قوله عز شانه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾.

صلوات الله عليه وعلي أهل بيته مهابط الوحي والتنزيل، ومصادر الترتيل والتأويل صلاة متوالية ما توالى الملوان وتجدد الجديدان.

وبعد، فإني لما سرّحت طرف الطرف في حدايق رياض هذا التفسير الجليل الموسوم، بلوامع التنزيل الذي وفق لفايق تأليفه ورائق ترصيفه ذوالملكة التي بهر بها أفاضل العلماء، والقريحة التي وقفت عندها أذهان الفقهاء، عَلَم العلم السامي المنار، وعيلم الفضل المتلاطم التيار، سلالة السادة الاعاظم، ونقاوة القادة القماقم، من صفوة أشرف آل هاشم، الافخم المفخم، طود الشرف الأشم، جناب السيد أبو القاسم المحترم ايّده الله تعالي بتأييداية الربانية، وسدده بتسديداته الالهيّة - تنوّرت أحداقي منه بحدايق رياض زاهرة وشقائق أزاهير ناضرة، وتروحت حوبائي من نسيم روح تلك الحدايق، وشميم فيح هاتيك الشقايق بما لا مزيد عليه من الارتياح، ارتياح الأشباح الشاحبة بالأرواح؛

فرأيته كتاباً وأيّ كتاب، لقد أتي فيه مرصفة بالعجب العجاب، فأبهر بما أتي ألباب ذوي الألباب، إذ قد أتي بكل فصل له أبواب بما حقّ أن يُدعي بفصل الخطاب، لسلامته مما يوجب الزلل والخلل من الإسهاب، أو يجلب الملل من الإطناب، وإماماً تضمّن من النكت لغريبه في التفسير والتأويل والفذلكة العجببة في كشف الأسرار، فقد انكشف به وبان بأوضح دليل



(rra)

وبرهان لمن طالعه من جهابذة العلماء المحققين، وأساتذة الفضلاء المفسرين، امتياز حسن أسلوبه علي غيره من كتب التفاسير المعروفة التي هي الآن بين الأصحاب بالحسن موصوفة، فلله درّ باني مباني الزاهرة بغر معانيه، بما أودع فيها من الأسرار التي لم يكشف الكشاف أستارها، ولم يجمع مجمع البيان معشارها.

أسأل الله -عز شانه - وهو أكرم مسؤول، وأؤمل من فضله وهو أجود مأمول: أن يمدّ في توفيق مرصفه، وتأييده وتشييد أركانه وتسديده، فإنه -زيد فضله - لم يأل جهداً في تعظيم شعائر الدين بما جاء به من تفسير الكتاب المبين كثر الله تعالي في الفرقه الناجية أمثاله وأنساله، وبلغه في الدنيا والاخرة آماله، وحرسه بعين حراسته التي لاتنام من كافة طوارق الليالي والأيام، وجعل سعيه الجميل مشكوراً وأجره من الثواب الجزيل موفوراً وكفاه أن يكون الفرقان ومن أنزل عليه شفيعين يوم القيامة بين يديه، بحرمة القران العظيم والنبي الكريم وآله الشرف الصميم، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ولعنة الله علي شانئيهم من الأولين والآخرين. آمين يا رب العالمين.

حرره الراجي عفو رب العالمين ابن زين العابدين المازندراني، أقل الحاج محمد حسين الحائري في ١٥ شهر شعبان سنة ١٣٠٢ هجرياً.



# ۲- تقریظ میر زامحمه حسین الحسینی شهرستانی (۱)

و هذا عنوان طرسه:

بعونه وصونه في بلدة لاهور يصل ذريعة الوداد و عريضة الاتحاد إلي المولي الجميل، والأولي الجليل الذي لاعديل له ولامثيل، والنحرير النبيل سلالة جده ابراهيم الخليل(ع). السيد السند والسعيد المستند الحبر المعتمد المؤيد المسدد، مولانا المير أبو القاسم الرضوي لازال مروجاً لدين الله، بالغاً ما يتمناه في آخرته ودنياه-.

حرره محمد حسين الحسيني الشهرستاني بيمناه، عفا الله تعالي عنه في الدنيا وعقباه.

وهذه قطعة التاريخ منه في كربلاء المعلي

یکی تحفه ما را ز لاهور آمد کتاب مجید مفید مفادا مسمّی لوامع به تفسیر نافع مؤلف حبر علی النخلق سادا بلل گفتم ای باخبر از تفاسیر اقلنا باجمعها مستفادا بگفتا عیان گشته از سال تاریخ اجادا

(۱۲۹۸هجری)

كتبه محمد حسين الحسيني الشهرستاني سنه ١٣٠٢ هجري في كربلا.

أ- واعلم ان جماعة من مشايخ عظام العرب والعجم، قد اعتذروا عن التحرير بالقلم من التقريظ والتسطير، على هذا التفسير إن الجناب معتمد الزمن، حضرة حجة الاسلام، سركار الحاج ميرزا محمد حسن الشيرازي، والفاضل المحقق الرباني الذي ما كان له الثاني الجناب محمد حسين الاردكاني -نور الله مرقدهما - فلولا كتباه عليه لكتبنا عليه شيئاً مما يسرنا لأجل ذلك ما جسرنا علي التحرير مع تحريرهم، ومنهم: من كتب مادة التأريخ - ان هذه مادة تاريخ هذا التفسير في الأشعار المرفعة - عن فريد العصر وحيد الدهر، نادرة الدوران ضياء الزمان، منبع المعقول والمنقول، مجمع الفرع والاصول، مرجع الفحول، الذي يبهر بكلامه عقل أهل العقول، معروف في العراق، مشهور في الآفاق، فخر الدارين الميرزا محمد حسين الحسيني الشهرستاني - ما زالت شموس إفاداته طالعة - وأقمار إفاضاته ساطعة بدوام



#### ك- تقريظ جناب مير زاحبيب اللَّدر شتى الغروى(١٠

#### سرناب تقسريظ

«معروض هذا شرف ياب باهر النور، جناب مستطاب عمدة العلماء العاملين قدوة الفقهاء الكاملين زين المحققين افتخار المدققين فخر المتقدمين عز المتاخرين سيد العلماء الاعاظم سند الفقهاء الافاخم عزة بني هاشم صاحب المفاخر و المحاسن و المكارم اقا السيد ابو القاسم لا زال للاشكالات حاسم و لبيان المعضلات قائم دائم بحق سادات العوالم و الاوادم اللهم بلغه بلاغاً حسناً. من بلدة النجف الاشرف سلام الله و صلواته على مشرّفها ألف بعد الالف.»

### مستن تقسه ريظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وجعله تبصرة وذكري لأولي الألباب، فأخرس به شقاشق الفصحاء، وأقرع به مسامع البلغاء، حتّي اختاروا المقارعة بالسيوف علي المعارضة بالحروف، وأفضل صلواته وتسليماته وأكمل تحياته و ثنائه على من سفرت معجزات نبوته

أ. واعلم ان هذه التقريظات ومكتوباتهم قد تقدمت وطبعت مع الجلدات الثلاثة من هذا التفسير ويتلوها كثيرة من أفاخم النجف الأشرف، ومن بلاد العجم، ونثبت منها من مشاهيرهم وأعاظمهم نبذه هاهنا بعونه تعالي. إن هذا التقريظ تقريظ ثان من عين الاعيان الذي ليس له ثان، وهو أحد أراكين العراق، وفرد من أساطين الآفاق، مشهور في الأكناف، معروف في الأطراف الذي تفتخر بوجوده الأرض علي السموات، وتختصر بفيضانه أشجار العلوم والحكم، وأغصان الفنون وما كتب بالقلم في البريات، حفيظ الشريعة أمين الطريقة، منبع العلوم والأحكام، مرجع الأثام من الأثمة الأعلام في هذه الأيام نائب الإمام الهمام عليه وآبائه الطاهرين الصلاة والسلام المسمّي بلقب سيد الأثام، عليه وآله التحية والاجلال والاكرام، من الملك العلام، الجناب ميرزا حبيب الله الرشتي الغروي من وادي السكلام عطر الله مضجعه، وأسكنه في دار السكلام والسكلام ختم الكلام.





بأحسن المطالع، وظهرت شعائر شريعته فنسخت الأديان والشرائع، سيدنا ونبينا محمد الذي أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كلّه، وعجز البلغاء عن أن يأتوا بسورة من مثله وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين أبد الآبدين.

وبعد، فقد تشرّفت بالنظر في الكتاب المستطاب فامتلأ القلب به بالسرور، فاكتسبت العين به نوراً علي نور، فلله درّ مؤلفه العالم الجليل والفاضل النبيل بلامثيل ولاعديل، كاشف أنوار التنزيل مبين أسرار التأويل، كاشف غوامض المعاني، موسس القواعد والمباني، المبدي لغرائب القران ورغائب الفرقان، ولم يوجد جامعاً مثله، ولا يري حاوياً عدله بأسلوب غريب وترتيب مصيب وتهذيب عجيب.

فلقد أجاد في تشريح الحقايق وتوضيح الدقائق وإزالة المغالق، وإظهار ما كان قبل مستوراً، وسطر ما لم يكن مذكوراً ومسطوراً، فتكاثرت بوجوده إفاداته، وتواترت ببركاته إفاضاته، وأشعة أنواره ديباجة الموجودات، ونضرت فيوض أزهاره صفحة الكائنات، وأحيي معالم التفسير بعد أن كانت أطلالاً بالية، وعمّر مدارس التحقيق والتدقيق بعد أن صارت من سكّانها خالية.

لعمري هو كتاب يزيل الأتراح، ويعطي الأفراح، ويربي الأشباح، ويحيي الأرواح في ألفاط تفتخر الأرض ببهائها علي دراري سمائها. فأسأل الله تبارك وتعالي أن يوفّقه لإتمامه وإكماله، ويؤيده في جميع أحواله ويباركه بأيامه ولياليه، ويحفظه ويسلمه عن جميع أمراضه وأعراضه

وأسقامه وآلامه وأوجاعه، مع العلماء من مروجي دينه وملته، بالنبي وأطايب آله، صلوات الله عليه وعليهم حتّى يملأ في كل آن من أرضه إلي سمائه.

حرره المفتاق إلي الله الغني حبيب الله الغروي الجيلاني، غرة ربيع الثاني في سنة ١٣٠٥ خمس و ثلاثمائة بعد الألف من الهجرة.» السيد الهمام، والفاضل القمقام، المحقق العلامة، والمدقق الفهامة، الغني عن التعريف، والقاصر عن مدحه لسان التوصيف، السيد أبو القاسم الشريف.

وحمدت الله علي وجود هذا السيد فيه (أرجو) نصرة الإسلام وإقامة الشرايع والأحكام: فإني لما خضت في عباب حياضه، وآنست النور من محاسن رياضه، فإذا هو ما بين التفاسير كالبدر الطالع، وما بين الكتب كالنور الساطع، أسكت كل ذي بيان، وأخرس كل منطيق لسان، وطفقت أدعو للمؤيدين لهذا السيد الأجل والمشيدين لدين النبي المرسل، الباذلين ما علكان في مرضات ربّهما، الراجيّين بذلك الفوز عن ذنبهما، رفيعي القدر والمكان، المؤيدين من الكريم المنان، حضرت النواب نوازش علي خان، وأخاه ذوالمجد الشامخ والفضل الباذخ المنصور بلطف الرحمان، حضرت النواب ناصر علي خان، لاأعدم الله المسلمين وجودهما، ولا افتقد العارفون جودهما، والحمد لله ما كر الصباح، وأشرق بدر و زاح.

حرره الجاني الفاني أقل خدام شرع النبوي محمد الإيرواني من بلدة النجف الأشرف علي مشرفها الآف التحيات والتحف سنة ١٣٠٤ هجرياً.

## 9\_ تقريظ ملاعبد الحسين الايرواني نجفي(١)

## متن تقت ريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ما دجي الليل وغسق، وأضاء النهار وأشرق ولمع الرمض وأردق وانيع الدوح وازرق وصلي أفضل الصلوات وسلم أكمل التسليمات، وحتّي أجمل التحيات، علي محمّد خير مبعوث ومرسل، وآله اشرف آل وأفضل يتعاقب عليهم ما تعاقب الجديدان، ويتكرر ما كرّ الملوان، الذين أقاموا الصّلاة حقاً وأتوا الزكاة صدقاً صدقاً، لايريدون بذلك الأجر إلاّ من أحسن الخالقين، الذين جعل لهم شيعة صاروا للدين أعلاماً وللإسلام أعمدة وقواما،

أ- إن هذا التقريظ من ركن الأركان وعين الأعيان أحد أعلام الزمان، وأفرد أهل الأصول والفروع والبيان،
 وأفضل الأفاضل أجل الأكامل، شيخنا وشيخ الخافقين، مولانا وبالفضل اولانا، ملا عبد الحسين الايرواني

النجفي.



يهتدي بهم إلي سبيل الرشاد، وترجي شفاعتهم يوم المعاد، الذين منهم مؤلف هذا الكتاب الذي فيه عقل و علم وفصل الخطاب.

فإني لمَّا أجلت النظر فيه وألقيت أزمة الفكر لديه، وعلمت أنَّ فخر الرازى أخذ من بحره، وصاحب الكشاف استعار من درره، وصاحب المجمع شرب من درّه، ورأيت غيره لديه سكيت الرهان، وأنَّى لهم ودخول هذا الميدان، ولو اطلع عليه المتقدَّمون لفرضوا ما ألفوا، ونسخوا ما صنَّفوا. وهيهات نسمع متكلماً مثله أو أحداً يباري فضله وأنّى يجاري عيلم العيالم، وخضم المواهب والمكارم، ذوالمجد المنيف حضرت السيد أبو القاسم الشريف، أيده الله عزُّوجلُّ به الدين وأعز به المسلمين والمؤمنين، وسدَّد به الايئين، وأيد الله به صاحب المجد الأصيل والمولى النبيل عالي المجد والشان، الباني على العيوق أعلى البنيان، العاجز عن وصفه كل لسان، إذ لا يحيط بفضله نطاق البيان، حضرت النّواب نوازش على خان، لازالت سحاب جوده هامية ومراتب قدره سامية وحفظه الله ووقاه وحماه وكفاه، وجزاه عن الدين خيراً واخاه. ذا المجلد الباهر والفضل الظاهر والمراتب العليّة، والأيادي السنيّة، ذا الكرم والإحسان والجود والامتنان، حضرة النواب ناصر على خان، لازال بلطف الله منصور، ومن الله بنعمة وسرور، لافرق الله بين هذين الأخوين، كما لايفرق الله بين الفرقدين، فهما للفضل شمسان، وللجود بحران، وفي المجد فرسا رهان، والحمد لله المنان، مدى العصر و الزمان.

مدحة و الله جري على لساني في مدحة، شعر:

كلّا ولاياتي وان طال المدي فيه إلي سبيل المعاني يهتدي سميته (١٠٠٠) انا والورى شمس الهدي ما جآء في الكتب المؤالف مثله أوضعت فيه عوامضاً أوضعت فيه (٢) لا شريف غوامضاً لل بدا بين الورى إشراقه (٢)

امفيها.

٢ اشراقها.

س\_سميتها.

حرره الجاني الفاني عبد الحسين أصل الايرواني ساكن الغروي النجفي.

## ٠١ ـ تقريظ جناب الشيخ محمد حسين الكاظمي<sup>(1)</sup>

وهذا هو التقريظ الشريف علي الرسائل: حجج العروج، وشق القمر، ورد الشمس مرّتين، والتفسير: مسترن تقـــــر نظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تبارك رب المشارق والمغارب، والصّلاة على ذوي المعاجز محمد وآله الأطائب.

امًا بعد، فعلي الواقف علي مقامات الإعجاز على اختلافها في الإطناب والإيجاز أن يعرف قدره ولا يتعدي طوره، والحقير القاصر العبد العاثر، لما وقفت على هذه الرسالة العزيزة التي هي النخبة الوجيزة في الفضل غريزة، وجدتها قد طالت بطول باع مؤلفها على مطولات العلماء وأعجزت بوجيز مبانيها مع كثرة معانيها على مؤخرات البلغاء، ودلّت بالبرهان القاطع والدليل الساطع على أن مصنفها لا يباري في ضياء شموس معاجزه في البيان، وجواد فكر مؤلفها لا يجاري في حلّته المعاجز في ميدان، من أهل كل زمان.

فللّه أبوه كيف ردّ شمس هذا العالم بعد غروبها إلي مركز الفضل من نفسه في زمانه، وأعادها بعد الانطماس إلي أعلي المنازل في أوانه، وشق قلوب أقمار سماء ذوي الفضل بمعجزاته، فغطّت أفئدة الحاسدين لمّا وقفوا على محكمات بيناته.

وأنا وإن لم أكن كغيري من أقرانه وفرسان ميدانه غصت في بحار الأفكار لأدرك الوصول إلي معرفة المكنون من لآلي تلك الأبكار فقاربت ادراكها، ولما إذ قد أكلت بفضل ربّها كلّ فضيلة أكلاً جماً، وسرحت البال في رياض هذه الأزهار لاستضحك منها بروح الفكر تلك

ا وأعلم أنّ هذا التقريظ من أعرب العرباء وأفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، فقيه نبيه عليم بلا تمويه، وجه وجيه رأس الطائفه الحقة رئيس ملة الناجية المحقة أحد أئمة الدين أفرد أجلة المجتهدين، مستند المؤمنين معتمد الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين أبد الأبدين، جناب الشيخ محمد حسين ساكن الكاظمين أصلا والنجفي آخراً. فضله الله في الدارين و معه خط منه.



(rr2)

الأنوار، فعبّس في وجه فكرتي الوصول إلى هذه الأصول، وأنكرني الطريق الي تحصيل معرفة هذا المحصول، فعرفت قدري ولم أتعدّ طوري وقلت للسان قلمي: اَمسِك ويحيي من يحيي ببينة ومن يهلك يهلك ببينة فقط، والسّلام.

> حرّره [الراجي] عفو ربّه الغني محمد حسين الكاظمي أعلي الله مقامه. 11- تقريظ جناب شيخ محمد حسن[آل ياسين] الكاظمي() مستن تقسريظ

> > بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلم على محمد وآله الغرّ الميامين.

وبعد، فإني لمّا صوبّت طرف الفكر في مسالك هذه الأبواب من هذا الكتاب، وصعّدت نظري إلي شامخات محكمات بنائه بآلات أفكار ذلك الجناب، علمت أنّي لو عرجت بحقايق المعارج إلي أعلي سمآء التحقيق، وكُشف لي الحجاب الأرفع عن غوامض دقائق التدقيق، لااَطيق ولو أحطت بجميع المباني أن أضوع في تقريظه حروفاً تقوم بأبراز بعض هذه المعاني كيف، وأبو القاسم الرضوي هو العارج إلي سمآء تلك المرتبة والفاتح له أقفالها ربّ المعارج. وهذه له أعظم منقبة، فلامجال لفارس لم يقبض من هذا الفن علي سنان أن يجول بجواد عزمه في هذا الميدان، لأنّ الحائز لقصب سبقه فات الأصول من الأولين بما أصل، والمحيط بغربه وشرقه غير في وجوه الفروع من الآخرين بما أكمل، فالحكيم من يمسك علي لسان قلمه عن التقريظ بين أرباب التقريظات إذ الوصول إلي غاية المرام من أشد المحالات، وأنا القاصر عن هذه المسالك، والله عليم بذلك.

حرره محمد حسن آل يس الكاظمي عفا عنه ربي.

'دواعلم أنَّ هذا الخط متضمَّناً بالتقريظ علي النسخ المتعددة من: حجج العروج، وشق القمر، ورد الشمس مرتين، من أعظم الأفاخم وأعلم الأكارم، شيخ مشايخ العراق والآفاق، مرجع أكابر الأعراب، منبع أحكام الكتاب، مجمع الشرايع والآداب، الأمين الموتمن، جناب الشيخ محمد حسن، الكاظمي من آل يس، حشرهم الله مع طه و يس.



# الحريظ جناب مير زاعبد الرحيم الخراساني<sup>(1)</sup>

#### سسرناب تقسريظ

بملك هند بدار السلطنة قديم لاهور حفه بالامن و السرور رسيده بعالي خدمت سركار شريعت مدار ذوالعزة و الجلالة و الوقار عمدة العلماء العظام زبدة الفقهاء الكرام حجة الدين و الاسلام سيد المجتهدين سند المحدثين مستند المفسرين معتمد المتكلمين السيد السند المفخم و الحبر المعتمد المعظم جناب المولوي السيد أبو القاسم الرضوي القمى مشرف باد.

اللهمّ بلّغه بلاغا حسنا من عاشر شعبان سنه ١٣٠٦ هجرياً.

### متن تقسريظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوات والسّلام علي سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأولاده المعصومين الذين هم حجج الله في السموات والأرضين، ثم علي عترته وأوليائه وذراريه ومواليه أجمعين، ورضى الله عن مشايخنا الماضين، ورواة أحاديثنا من المتقدمين والمتاخرين.

ثم السلام إلي العالم النبيل والفاضل الجليل، والحبر الذي ليس له عديل ولامثيل، ذو المناقب الفاخرة والمحاسن الباهرة الزاهرة، ذو الحجج القاهرة، اللوذعي الألمعي، ثمرة شجرة النبوة، وضوء مصباح الولاية سلالة الساداة النجباء الأزكياء، السيد السند جناب الميرزا أبو القاسم، حرسه الله العالم وأبقاه الدائم، ودام الله إفاداته وإفاضاته، وأيده لتحصيل مراضيه، وجعل مستقبل أمره خيراً من ماضيه، وجعله علماً لعباده ومناراً في بلاده، ووفقه لترويج أحكامه ونشر آياته، بمحمد وآله.

ا- واعلم أنّ هذا التقريظ من الإيران من صوبة الخراسان من بلدة مشهدة المقدسة الرضوية، عليه وعلي آبائه وأولاده حجج الإلهية الآف الصلوات والتحية، من أعلم فضلاء المحقّة الناجية، وأكمل علماء الطائفة الإمامية أجل الأبرار أفضل الأخيار، مرجع الصغار والكبار، شمس العلم والعقل، قمر النقل والفضل، جناب الميرزا عبد الرحيم الخراساني، سلّمه الله تعالى من بليات الأرض والسماوي.



إمّا بعد اهداء تحف الثناء والتسليم والتمجيد والتبجيل والتكريم، فقد وصل إلي المجلد الثاني من كتابك الكريم المرسل الذي لاله الثاني من عند جنابك السامي، بصحابة السيد النجيب السيد محمد الهندي، فنظرت فيه وطالعت شطراً منه وتصفّحت ووجدته مؤلفاً شريفاً وكتاباً كرياً ومجموعاً مكنوناً، فو ربّي لقد أجهدت في جمعه كل الجهد، بذلت وسعك في شمله فوقه، وأتعبت نفسك فيه غايته، وتتبّعت في نقلك الاقوال كمال التتبع، وجددت فيه الأحوال والامال بلا قيل ولاقال، وتصفحت في كتب علمائنا الأخيار منتهي التصفح، فأنت لعمري بحر العلوم لاينكره بعد تبصره أهل العقول والفهوم، فجدير بأن يطبع وينشر في القري والبلاد، ويرسل إلي الأمصار لأعيان الكبار، والأخيار، فجزاك الله من الإسلام أحسن الجزاء، ووفقك ونصرك لإتمام كتابك الكريم ومؤلفك الشريف وتفسيرك المنيف، بحق الخبير اللطيف.

وطوبي لمن نشر هذا التفسير الذي ليس له النظير، ويعين بذلك كل عسير وفقير، فبذلك يصير النصير بدين بشير ونذير، وهو له يوم القيامة ذخير.

المسؤول من جنابك الدعاء في الخلوات، لاسيما في مظان اجابة الدعوات. اللّهم اغفر الجامع والناشر هذا في الدنيا وآبائنا، فاحشرنا مع من تولانا من المعصومين آمين آمين، يا رب العلمين. والسّلام ختم الكلام.

حرّره الأثيم ميرزا عبد الرحيم الخراساني في مشهد الرضوية، عليه وآبائه وأولاده الآف التحية. ١٦- تقريظ بدايت الله قزوين المشهري<sup>(١)</sup>

متن تقسريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

اً. واعلم أنّ هذا التقريظ الشريف من أجل المجتهدين، وأكمل فضلاء المعتمدين وأفضل علماء المستندين، قمر الدين شمس الملة و الشرع المبين، الذي أضاء به الأحكام والقوانين، فخر المتقدّمين غرالمتأخرين، الموسوم بجناب هدايت الله في العالمين، هدي الله به الخلق أجمعين من المشهد المقدس.



الحمد لله على نعمائه بفضله العميم، والشكر على الآئه بمنه الجسيم، والصّلاة والسّلام علي من أرسله بالفرقان والذكر الحكيم، محمد المبعوث على الخلق أجمعين، والناسخ بشريعته شرايع كافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأئمة المعصومين الطاهرين. وبعد، فإنَّ أجلَّ العلوم قدراً وأفضلهم شأناً هو علم التنزيل والقرآن المبين، كما أفصح عنه أخبار المعصومين (صلوات الله عليهم أجمين) وصحّ ذلك عن الائمة الراشدين عليهم السلام. وقدأتعب فيه العلماء أفكارهم، وأنفقوا أعمارهم، وأثبتوا فيه أقدامهم حتّى أدركوا ما أمّلوا، فدوَّنوا فيه دواوين. وأَلْفوا فيه كتباً من التفاسير المعروفة بين أعلام الدين. فجزاهم الله تعالي عن الإسلام وأهله أحسن الجزاء، وبلغهم بها أعلى الدرجات وأسكنهم أعلى غرفات الجنات.

ومن أحسن الكتب المؤلّفة في هذا العلم وأبلغها وأوجهها هو التفسير الذي قد منّ تعالى علينا في هذه الأيام بالاستنارة بحدائق رياضه الزاهرة والاقتطاف من شقائق أزهاره الناضرة، وهو التفسير الموسوم *بلوامع التنزيل وسواطع التأويل* للسيد السند الصفي، المعظّم المجتهد المعتمد اليلمعي، والمولي الاولي السميدع البهيّ، الافخم الاعلم علاّمة الزمان فهامة الدوران، الفاضل الكامل المكمل العامل، زبدة العلماء البارعين، قدوة الفارغين، زبدة الفقهاء والمجتهدين، النور الوضيئ والنير العظيم المضيئ، الذي يستنير بضوئه الطريق الرضي المرضيي، فرع دوحة الخاتِم وغصن القوي من شجرة آل هاشم، مولانا وأولانا، الحاج السيد أبي القاسم، أدام الله تعالي بعد سلامة وجود ذي جوده أيام إفاضاته الإلهية وأوقات إفادته العاليّة وسدّده بتسديداته الربانيَّة، فإنَّه تفسير رشيق وتأليف أنيق، وشهاب ثاقب للمعاند والمنافق، ودليل قاهر للموافق، ونحاة الصدق للراغب في الصدق، وهداية الحق لطالب الحق، ومناهج التحقيق لمن أراد إليه سبيلاً، ومعارج التدقيق لمن أراد إليه دليلاً، فقد حقق فيه حقائق التنزيل، وكشف فيه دقايق التأويل، وجاء فيه بما يبهر منه العقول ولايتمكن فيه غير الجهابذة والفحول، لما أودع فيه من كنوز فرائد الفوائد، وخزاين جواهر العلوم، وأعلى فنون المقاصد، فكم كشف في هذا التفسير عن أسرار لم يكشف معشارها الأولون، وجمع فيه من أبكار لآلئ مطالب الدين ما لم يتنبه لها الآخرون، واعتراف نحارير الفضلاء بالعجز عن الايتاء بمثله، ولو كان بعضهم

(rai)

لبعض ظهيراً إلى يوم الدين، وليس هذا إلا لطول باع هذا المفسر، وبسطة ذراعه وسعة اطلاعه في العلوم العقلية والنقلية، فكأنّه هو البحر المحيط الذي لاساحل له.

ولعمري إنه بحر العلوم كما اعترف به أهل العلوم، فما بالغت فيه ولقد أبهر من الفضل ما لايستطيع جحوده جاحد، ولايمكن إنكاره لواحد، فجزاه الله تعالي خير جزاء المحسنين في تفسير الكتاب المبين، وتعظيم شعائر الدين وبإظهار إعجاز القران العظيم، فعظم تعظيم فرقان الكريم، وجعل القرآن شفيعه يوم الدين، وشيد به أركان الدين، وجعله حافظاً لشريعة جده سيد المرسلين، ومذهب الطاهرين، سلام الله عليهم أجمعين، كافلاً لأيتام الشيعة، وطلاب المؤمنين بحق النبي الكريم وآله الغر الميامين، صلوات الله عليهم أبد الآبدين.

حرره الفاني هداية الله القزويني المشهدي، على مشرفها الآف التحية والثنا ربيع الثاني سنة ١٣٠٣هـ تقريظ مشائخ ثلاثه جناب شيخ محمر حيم، حضرت محمد تقى وسركار سيد حبيب الله حسين (١) ١٠- تقريظ سيد حبيب الله حسيني

### مستن تقسه ريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الخلق فندبهم إلي طاعته، وحذّرهم عن معصيته، وسهّل لهم طريق معرفته، وعلّمهم علم التوحيد بلسان فطرته، وبعث الأنبياء إتماماً لنعمته، وتلقيناً لحجته، وإعلاء لكلمته، مبشّرين إلي مشارع جنّته، منذرين عن مقارع عقوبته، داعين إلي مشاعر

'- واعلم أن هذا التقريظ في روضة الرضوية ثامن الأثمة عليهم السّلام قد كتبه معاً المشايخ الثلاثة من أعاظم علائم خراسان، وكل واحد منهم ركن الأركان عين الأعيان، مرجع صوبة خراسان، وهم في ذلك النواحي صحاب الإجتهاد ومنهم التقليد، أشخاص الاعتماد والتمجيد، حملة أحكام الدين، حفظة الشرع المتين، هداة طريق الحق واليقين، أدلة رب العالمين، جناب الشيخ محمد رحيم، وحضرت محمد تقي، وسركار سيد حبيب الله الحسيني، أيدهم الله في الدنيا و العقبي.



هدايته، وفضّل بعضهم علي بعض في درجته، فقال حعز من قائل-: «تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض.»

والصّلاة على أسخاهم يداً، وأشملهم نذي، وأشرفهم مصدراً ومورداً، وأطيبهم أصلاً ومحتدي، (۱) أوهم حقيقة ونوراً، وآخرهم شريعة وظهوراً، فهو الأول الآخر والباطن الظاهر، ومبتدي أخبارهم ومختتم آثارهم، ومبين أسرارهم، وعلي أهل بيته وعترته الذين بهم عرف الصّواب، وإليهم توجه الخطاب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، ولاسيما حقيقة صفوته وزوج ابنته وحامي حوزته ومكمل رسالته ومشيد ملّته وسِر بوته، علي المرتضي، الحاوي مدايحه أسفار التورات بل آيات القرآن.

وبعد، فإن ّأجل العلوم أثرا، وأعلاهم شرفاً وقدراً، علم تنزيل الكتاب وتأويله، ومعرفة إجماله وتفصيله، فهو بحر الذي يغترف منه المغارف، وينتهي إليه جميع العلوم والمعارف ويقف عنده كل مجتهد وعارف، وهو أسني (٢) المقاصد والمواقف، فإن فيه تبيان كل شيء من الحكمة والكلام، والفرايض والاحكام.

وقد صنف فيه الأولون والآخرون واجتهد فيه المتقدّمون والمتأخّرون، ومن أجلّ وأسني وأبهي وأعلي ما صنف فيه: تفسير العالم العامل والحبر الكامل، خلاصة المتقدمين والمتأخّرين، وصفوة العلماء العاملين، جناب المستطاب المستغني عن الالقاب، آقا ميرزا أبو القاسم اللاهوري –زاده الله ذكراً وكرامةً وتأييداً وسودداً وتسديداً–

که متفرقات همه فنون قرآنی ومعارف را جمع نموده وشتات علوم را الفت داده علاوه بر آن اجوبه اشکالات معضّله و مقفّله محیره معطّله هر نوع را بهاحسن براهین و حجج ذیل هر آیه کریمه درج نموده، لهذا این تفسیر شریف نادر الازمنه، جاذبه عقول و افهام و اذهان اولی الالباب به حد قصوی بسوی خود دارد، که هیچ کتابی دیگر این

(rar)

### حرره العبد الأثيم محمد رحيم الخراساني. 21- تقريط جناب شيخ محمد تقى الكاظمى (١)

#### سسرمان تقسريظ

هذا من الكاظمين الشريفين إلي بلدة لاهور حفّه بالنور والسرور، إلي فخر العلماء المحققين، وزبدة الفقهاء والمفسرين، العلامة الأوحد العلم المفرد أبو المحاسن والمكارم السيّد المستند المعتمد، حضرة السيد أبو القاسم لاهوري حامت أيام إفاداته وإفاضاته وصوله بالخير والسّداد.

### ستن تقسه يظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وصلى على محمد و آله الهدي.

امّابعد، فقد نزل علينا كتاب كريم، ذلك الكتب لاريب فيه هدي للمتقين، وحيث رأينا جمعه وقرآنه وقرئناه وأتبعنا قرانه، وجدناه هو المختصر، إلاّ أنّه مجمع البيان والمقتصر، إلاّ أنّه الهادي لنهاية التبيان مفرداته جواهر الكلام، وجُمله آيات الأحكام، و درر غرره هي المقاصد العلية وفوايده هي المناهج السويّة، والمواهب السنية، ومقاييس إشاراته هي المصابيح في الروضة البهيّة.

قد اشتملنا من مجموعه على جزئين، كل جزء منهما مجمع البحرين، ولعمري إنه بديع المعاني والبيان وهو لسان الحكمة وفقه القرآن، أجناسه فصول وفصوله أصول، وأصوله معرفات المنقول والمعقول، قد أشارت مادته الشريفة بالصدق والأعجاز، واستغنت صورته اللطيفة بالحقيقة عن المجاز، إن أجمل فصل، وإن فصل اكمل، وإن أطنب أطرب وإن فسر أعرب وأعزب، فهو على نهج الحق وقوانين الصدق نعم الدليل وبه الهداية إلى سوآء السبيل.

ـ وهذا التقريظ من الفاضل العلامة والكامل الفهامة أوحد الزمان ومفرد الأعيان وركن الأركان والإيمان، الألمعي اللوذعي التقي النقي، الشيخ ابن الشيخ جناب الشيخ محمد تقي الكاظمي سلمه وأيده ربّي.



(raa)

فطوبي لمن سرّح نظره في رياضه، وأسقي قريحته من حياضه، وأرتع طبعه في حدائقه، واقتبس أنوار الحكم من مشارقه، فهنيئاً لمن اتخذه جليساً لوحدته، وأنيسا لوحشته، وضياء لبصيرته، وموجباً لسلوته، وصاحباً لخلوته، ورفيقاً في سفره.

لعمري هذا المفسر هو العلامة العظريف (۱) والفهامة العريف، يعترف بذلك كلَّ شريف، وهو ذوالمعالي والمكارم، جناب السيد أبو القاسم، لازال محروساً عن المطارح والمكاره بحرمة القائم عليه سلام الله من رب العوالم و الاوادم.

حرره الاحقر محمد بن عبدالله الحلمي العراقي في ١٢ شهر الربيع سنة ١٣.

### 19\_ تقريط الفقيه الشيخ على الفرعي<sup>(٢)</sup>

### سسرمان تقسسريظ

وعنوانه هذا:

إلى لاهور بلغ الله بحق القائم رقعتي نحو ابي المكارم صاحب التفسير ذو المحامد الشريف العرّيف في المراسم بحر علم مجمع الفضائل المعي سيد ابو القاسم

## مستن تقسه ريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الانبياء، وعلّمهم معالم حكمته، واجتباهم بعلمه، وهداهم إلى صراطه الأقوم، حتّي دلونا على الحقّ وأتباعه، ونهونا عن الباطل واقترابه، ولولاهم

#### جمعني مهتر.

"ـ وهذا التقريظ من شيخنا الفقيه الشيخ علي الفرعي الذي ذلك قرية بين الحرمين الشريفين مكة ومدينة النبي صلي الله عليه وآله ورد إلينا بواسطة مطوف الشيعة جناب السيد أبو الفضل ابن السيد عباس –غفر الله لهما– في ١١ شعبان سنة ١٣٠١ هجرياً.



لايهتدي المسلمون بغير نبيهم وامامهم، فهم حفظة المؤمنين، وكتاب رب العلمين، فجزاهم الله خير جزا المحسنين.

فمن أجلتهم وأعزتهم وأعظمهم: هذا السيد السند، والنحرير المعتمد والإمام المستند في الهند، منبع العلوم مجمع الفنون، مروج الشريعة الهادي إلي الطريقة، المستضيئ بنوره أهل الملة، الذي بعلومه استفاد العباد في القري والبلاد، مفسر القرآن بالتنزيل والتأويل، بما هو حق ومثبت كلمات الله بما هو صدق، حيث إنه اجتهد وإجاد، وبلّغ عن الله ورسوله والمعصومين من عترته إلي العباد، فكفاه فخراً وعلاه قدراً فاسأل الله أن يوفقه لإتمامه وإكماله، وينعمه بإيزاد حياته بمحمد وخيار بريته من عترته، سلام الله عليهم أجمعين.

حرّره الداعي على الفرعي، وأرسله أبو الفضل المكي عفا الله عنهما.

### ۰۶ ـ تقريظ حكيم نواب سيدافضل على خان بهادر <sup>(1)</sup>

## مستن تقسه يظ

ومحمدلاً ومسمعلاً

مبسملا ومحوقلاً

الحمد لله مجزل المواهب، معطى المآرب، والصّلاة على سيدنا المبعوث على كافّة الأنام في المشارق والمغارب وعلى اخيه وصنوه ووصيه غالب كل غالب، وآلهما المعصومين الأطاهر الأطائب.

ثم السلام التامّ الوافر، والثناء الزائد المتكاثر، علي العلماء الأكابر، ورثة المجد كابراً عن كابر الادائب الارائب.

أخص به من هو مليك المفاخر، ومجمع البحرين من البحر الذاخر، مذكّر الأواتل والأواخر مراد الأفاضل اللبائب.

١. هذا هو التقريظ المنيف للفاضل الكامل، الحاوي للمعقول والمنقول، والماهر في الطب والأدب كما هذا تقريظه الشريف شاهد علي حاله، وصدق مقاله، وله تصانيف عديدة في المعقول والمنقول، وفي طبّ الفرنج واليونان مع هذا انه صحيح العمل والايمان الملقب من جانب السلطان بتأج الأطباء، خلاصة الحكماء شفاء الدولة ذكاء الملك، حكيم نواب سيد افضل علي خان بهادر مدبّر جنك سلمه المنان عن طوارق الحدثان.



لامثيل له ولابديل له لوامع التنزيل مفيدة للشيعة، مروّجة للشريعة، لطائف النكات فيها وديعة، تميل اليها الطبيعة سريعة لا يرتاب فيها رائب.

أوحدي عصره، المعي دهره، أريحي زمانه، أحوذي أوانه، أورع أيّامه، أروع أنامه، عارٍ عن موائب،

- (۱) إفاداته بديعة، إفاضاته وسيعة، تدقيقاته رفيعة، تحقيقاته منيعة، تنشنف بها الآذان،
   لأولى الالباب الصوائب.
  - (ب) بارع يلمعي، بارّ معمعي، باذل سريّ، باسل دريّ، كوكب درّي، كاشف للعجائب.
- (و) وحيد الأقران، وارث المجد والإحسان، وعظه الصافي كشّاف مجمع البيان، ولي التوضيح والتبيان، من أتاه متعطّشا زلال رعايته البري عن النقصان، تروّي و رجع غير لائب.
- اا) افكاره فصول مهمّة، يصرّف آناء الليل وأطراف النهار إليها الهمّة إدراك مداركه مورث
  - لكشف الغمّة يصلح لأن يأتيه امّة بعد أمّة مستكشفين للمسائل كتائب كتائب.
  - (ل) لزاز باب الفضل والتقي، لذيذ العيش والمحيا، لكل عليل رواء، ولكل عليل شفاء،
     علاج الامراض عند ياس الطبائب.
  - (ق) قاطع وتين الكفر والضلال، قامع أصول البغي والجدال، قابوس العلم والكمال، قاموس الفضل والأفضال، قار في غير قار من الماضي والحال والاستقبال، قالع حصون النمائد.

أليف الورع والنبالة، آب عن أرباب الغواية والضلالة، مستضيئ بشموس النبوة والرسالة، آت بالبرهان من التفسير والرسالة جزاؤه الحسني وأجره المهنّي، من عند ربّه اليه آئب.

(س) سماء الحجي واللّهي، سليم الطبع والذكاء، سحاب النجد والعطاء، حدس الفهم حديد ..

النّهي، حميد الضرآئب. (م)<sup>(۱)</sup> مفيض الخير فقيد النظير، معين الطلبة بما هو خبير محاط الزهد سلس التحرير،

(م) مفيض الخير فقيد النظير، معين الطلبة بما هو خبير محاط الزهد سلس التحرير،
 محيط البوارق والتنوير، مظل البرايا كالسحآئب.

ا اول حرف از هر سطر اين صفحه [نُه بند بالا]، اسم ابوالقاسم بعد تركيب انها حاصل ميشود.



الظاهر اسمه الشريف من اوّل حرف من كلّ الفقرات المدحيّة المصوغة بالأعداد الاماميّة المعدَّة للفرقة الاثنى عشرية وهو لظهر المنافقين قاصم، ولموادَّ الفساد حاسم، جناب الملاَّ أبو القاسم صاحب، لازال بابه محطًّأ لرحال الحاضر ومقصداً ومطمعا للغآئب. وبعد، فقد وافي إلى كتبكم الأربعة بتقرير شاف وبيان واف، بكمال السَّعة يدور الحقَّ معه، منها كتابان تقترنان بقران السّعدين في تفسير القرآن يستحسن العرفآء و العلمآء جمعه الجامع للغرائب. ومنها: رسالتان في ذبّ المخالفين من أهل الأديان، أشرقتا على نادينا فانشرح الطبع القاصر، وينادينا: يا هذا طوبي لمن بلغ ذلك فكره الصائب. كيف لا، ولا يبلغ معشاره إلاَّ من أفيض عليه بركات الرب، واعتاد بالقرب يثني عليه العجم والعرب، ينشط مقالاته بغاية النشاط والطّرب، ويذهب بالاشجان و المصائب. إنَّما صدورها من صدر تقي، وقلب نقى وذهن على، وطبع سنى، خالياً عن العوآئب. ثمَّ لايخفي عليكم إنَّى وإن كنت نحلت في هاتيك الأيام بأقسام الضعف والأسقام بيد أنَّه قد قوي قلبي بمهديكم العالي الذي هو أشهى من الشهد الحالي، سلاسته تحكى مياها عذبه، وفصاحته حارت فيه عقول ذوي الاحلام والطَّلبة مبانية مليحة لايقال: قوامها من سحر بابل، فإنّه عديم الحرمة لوجود الحرمة، وإنّها لطيفة نظيفة ملحه، أبقاكم الله موئلاً للكملاء، رأساً للفضلاء المزين بهم العمائم والسبائب.

لقد أجدتم أيها الجليل حيث اقتضتم المدلول من الدليل، وأبرزتم أسرار المسائل بتسطير أنيق، ينتفع به المبتدي والمتوسط والواصل لا يتمكن على العيب فيه عآئب.

أحرزتم به بين السابقين قصب السباق، وفقتم في ذلك عليهم في الآفاق، فها هي قد شخصت إليها الأبصار طعماً منها في وصالها، وتاقت إليها النفوس حرصاً منها علي مثالها، وحسرت عنها عيون المناظرين فأعجز طرز أمثالها وحلّ استشكالها، وأنّي ذلك لمن يحاول، وأين الثريا من يد المتناول علا على الأعيان، كقبسة طور موسى بالعيان فجاحدكم خآئب.

إنّما أهل الدنيا كلاب عاوية، تصحب الفرقة الغاوية، كلما نصح لهم ناصح ان اتّقوا يوماً يوخذ فيه بالناصية، لاتعيه أذن واعية، بل هم بذلك بين شامت وغّام، لايجبرون القلب الذآئب. والسّلام عليكم و علي من ينتمي إليكم، وحضر لديكم، وجلس بين يديكم، ما أضآء النجوم الدوآئب.

من جان وان فان التآئق بنهاية التوقان إلي لقآء من يطوف طيفه حوله السيد أفضل علي المعروف بالنواب الملقب بشفآء الدولة ظهر يوم الخميس التاسع والعشرين من أول الربيعين سنة ١٣١٦ من هجرة سيد الثقلين خاتم الرسالة صلي الله عليه وآله والله ولي الفضل يومن كل هآئب.

## مستن تقسه ريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

أمّا بعد حمد الله وشكره، والصّلاة علي نبيه وآله أبدا، سلام أصفي من البلور وأبهي من الدر المنثور وأسلس من الماء السلسال وأعذب من النمير الزلال، وسلام كالطيب إذا فاح، وكالصبح إذا لاح، علي الفاضل الرشيد والعالم المجيد والاستاد السديد، والفهامة الافرد والعلامة الأوحد والشمس في الكبد، الذي بنور تواليفه يستنير الهند والسند.

لعمري لا له في علم التفسير مثيل، ولا في إثبات فنونه عديل، ذو القوة القدسية والملكة الملكية محيي الملة الحيدرية، مثبت طريقة الجعفرية، الذي برسايله وبتفسيره هذا يعترف ويقر كل ذي ملة أنَّ هذا إمام أهل التفسير بلانظير، وهذا هو وارث الأمير(ع) إنه ينادي علي المنابر في جم غفير، مرات وكرات بأنه: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً» وأن «في جوانحي علماً جماً» و«سلوني قبل أن تفقدني.»

وهذا قول غير الإمامي فالمشهور أنّ الفضل ماشهدت به الأعداء، فحسب هذا لاهل الولاء بحمد الله الغافر هذا شرف الأوائل والأواخر، وارث الجد كابراً عن كابر، فهو يوح فلك

اًـ وهذا التقريظ من بعض فضلاء الهند محلق بتقاريض مشايخ أعلام العرب والعجم، ليحتظ كل ذي حظ بمقدار

خطه من أنواع الخطوطـ



المكارم ونوح فلك، شرع سيد العوالم والاوادم، مولانا السيد أبو القاسم المكي المدني القمي سلمه وابّده وأيده ربي بالنبي الأمي العربي، وآله سادة الشرق والغرب.

معروض ضمیر منیر آن که این حقیر سراپا تقصیر را تفسیر لانظیر، کالوحی من السماء نزول اجلال نمود و باین فضل جسیم و لطف عمیم این اثیم را یاد و شاد فرمودند. خداوند کریم سایه بلند پایه آن شریعت مدار را از دین و از رؤوس مومنین زوال ندهد و این تفسیر جلیل و جمیل را باتمام و اکمال برساناد، بمحمد و آله الامجاد (ص) و لائح باد که این نواحی در متعدد اماکن جمعی از اعلام عامه بملاحظه این تفسیر شریف انگشت حیرت را زیر دندان گرفته مکرر جویا شدند و میشوند که این مفسر الحال زنده است و در فرقات مسلمانان این نوع تفسیری باین اظهار حقائق و دقائق دیده و شنیده نشده و مصنفش بلاشک بحر محیط مواج در جمیع علوم و فنون قرانی عقلی و نقلی میباشد و هر جا معضلات و معظلات را با بین بیان ببیان آورده حرره عبده المتروئ السید محمد السمنانی

رره عبده المعروى السيد محمد ال من البنگال سنه ۱۳ هجري.

۲۲\_ تقريظ السيد على الجعفرى()

#### سرمان تقسريظ

هو الحفيظ العزيز، لاهور بخدمت مستطاب زبدة العلماء و الفضلاء الورع التقي النقي الزكي مروج شريعة سيد المرسلين وآية من آيات عظمة رب العلمين السيد السند جناب المولوي أبو القاسم المؤيد مدي الله ظله وزيد توفيقاته وافاداته مشرف باد.



ا- هذا تقريظ بعض اعلام كربلاء على رسائل العربية مطبوعة-

#### ٣٣ ـ تقريظ الفاصل الاديب فيض فارو في (١)

### متن تقسريظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد رايت مجلداً في هذه الأيام من تفسير كلام الله الملك العلام لوامع التنزيل وسواطع التأويل جامعاً للمعقول والمنقول، حاوياً للفروع والأصول، أودع فيه بما أبدع وما أبدع، أبرع وما أبرع فهو أوقع وما أوقع فهو أنفع، وذيل كل آية قرر اسولة معضلة، فحرر لها أجوبة مفصلة في العقية عقلية والنقلية نقلية والصرفية صرفية والنحوية نحوية والبيانية بيانية وهكذا في غير ذلك، وذكر تحت كل كلمة ومسئلة أقوال أوائل أئمة الأمة، وناظر كل فرقة بأدلته الباهرة وبراهينه القاهره وحججه الظاهرة، فقرر ما يقتضي مذهبه بأوجز بيان وأفصح لسان، وهذا هو عادة أهل الاديان.

لأجل ذلك يصرف ويجذب هذا التفسير الي نفسه عقول الأعيان ويصغي إلي استماع تقريره الأذهان والأذان، كما كنتُ أولاً عنه المعرض فبرويته صيرني فيها من أهل الفرض، ويتحظظ منه كل ذي حظ حظه بمقدار حظه وإن كان مفسره حامياً للامامي.

ولكن حق القول منّي ان مثل هذا التفسير الحاوي لعوالم التفسير والتأويل، ومعالم التنزيل والتجويد والترتيل، والقال والقيل وابطال الاباطيل بالدليل، ففي ملل الاسلام مثله ما يوجد فمفسره قطعاً عالم جامع متوحّد فاضل كامل منفرد فهذا لِعلم التفسير مجتهد مجدّد جدّد بما فيه اعد ولو كمل، وتم هذا الي ثلاثين مجلداً فاستغني المفسر بجمعه عن اجتماع العدد، والحمد لله الأحد الصمد والصّلاة على خاتم الأنبياء محمد وآله الأطيب الأمجد وأصحابه فرداً بعد فرد فقط. حرره اضعف افراد الانساني فيض السهارنفوري الفاروقي في ٨ شهر ذي القعد سنه ١٣٠ هجريه.



 <sup>.</sup> وهذا هو تقريظ الفاضل الاديب فاروقي النسب المشهور في الهند والسند كان اول المدرسين في مدرسة يونيورستي لاهور في المعقول واشعار الجاهلية و الادب.

#### ٢٥- تقريظ جناب الشيخ فيحي(١)

### سرناب تقسريظ

بسمه الحفيظ سبحانه. هذا التسطير إلي دار الشريعة بلده لاهور حرسه من الشرور، بشرف حضور لامع النّور، مرجع الأحكام ملاذ الأنام حجّة الإسلام والمسلمين عيلم العلام أفضل المتقدّمين أكمل المتأخرين، سيد المجتهدين سند المحدثين، فحل الفحول جامع المعقول والمنقول حاوي الفروع والأصول، السيد السند والسليم المعتمد والجيد الجليل الجميل المستند، جناب الحاج السيد أبو القاسم الرضوي القسمي \_ أدام الله بقائه ورزقنا لقائه، \_

مشرف شود از دار العلوم بلده شيراز من سنه ١٣٢٠هجرى في الخامس عشر من شهر الرمضان المبارك.

### مستن تقسه ريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق خلقه، وأعطي كل ذي حق حقّه، علي حسب اقتضاء دعائه و سعة وعائه، من خالص جوده ووفور عطائه وانزل علي عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وما جعل علي عباده في الدّين حرجا والصّلاة والسّلام علي من بعثه بالنّور المضيئ والبرهان الجلي والمنهاج الباري والكتاب الهادي، وفسر له كل الخفايا وأظهر به جل الحنايا وكشف به الشرائع

أ. وهذا التقريظ الشريف من علم الأعلام عليم الأحكام، مرجع الخاص والعام، منبع الحلال والحرام، في كل العلوم والأحكام، بيئة مشايخ العظام، قبلة الأنام كعبة الإسلام، غر الشهور والأيام، فخر الدهور والأعوام، المشهور بين الأعلام، تاج الشيعة منهاج الشريعة، سراج الطريقة السليمة محيي الملة الجميلة، جناب الشيخ يحيي إمام الجمعة والجماعة ابآء واجداداً في دار العلوم الشيراز، ابن العلامة الفهامه بلا ارتباب جناب الشيخ أبي التراب، ابن العلامة الفهامة السديد السعيد جناب الشيخ محمد بن مفيد، ابن العلامة النحرير الصفي النقي جناب الشيخ عبد النبي، كلّهم. كانوا ائمة الجماعة والجمعة رضوان الله عليهم وأبقي انسالهم مؤيّدين مروّحين للدّين دائماً إلى ظهور حجة الله القايم عليه و آبائه التحية و التسليم.





اما بعد، فالسلام عليك يا خير الاخاير ودخر الدخاير، سراج العلماء وتاج الحكماء، حاوي الفروع والأصول وجامع المعقول والمنقول، آية الله في العالمين و حجة الإسلام والمسلمين، فخر فضلاء العالمين، عز علماء المجتهدين المسلمين، خليل رب العالمين ورضية وسليل سيد الأنبياء والمرسلين وكنيّه، رزقنا الله لقاك ومتّع المسلمين بطول بقاك.

قد بلغنا من جنابك خطاب متين، وكتاب مبين أبهي من در الثمين، كأنما نزل به الروح الأمين، حق ان يكتب بالتبر علي الأحداق لا بالحبر علي الأوراق، كتاب لو تأمّله ضرير لعادت كريمتاه بلا ارتياب، فلو قد مر حامله بقبر لكان الميّت حيّاً في التراب، وقرن هذا الكتاب النبيل بجزئين من «لوامع التنزيل سواطع التأويل» الذي يسطع بين التفاسير كالشمس بين النجوم، ويلمع عند الدساتير كالبدر عند النجوم، ابشاره تفرح كل موالف، وإنذاره تقرح كل مخالف، يعصم صدور المنعضين عن خطور الاوهام ويقصم ظهور المبغضين من ظهور الالزام يغرق المنكرين في لجج الحجج ويفلح القاصرين من لجج العرج ويفلح الطالبين إلى الحجج الاحوج، ويرسخ في قلوب الراسخين رسوخاً، ويجعل نسخ الناسخين منسوخاً، لاشبه له في تأويل المتشابهات و كشف المشكلات المعضلات، ولاعديل له في منسوخاً، لاشبه له في تأويل المتشابهات و كشف المشكلات المعضلات، ولاعديل له في

تفسير المحكمات، ولابديل له في إتقان معاني الآيات، ولا مثيل له في دفع الخصومات.



فقد وجدت ظاهره أزهر من زهر الربيع، وباطنه يحتوي المعني البديع، بنفسي أقسم صادقاً وأشهد قاطعاً مَن أهدي إلي كتابه فأهدي لي الدنيا مع الدّين في درج. ولعمري هذا كتاب معانيه خلال سطوره لآلئ في درج وكواكب في برج.

وفقك الله يا حامل كتاب الله بإكماله واتمامه، واهدائه الي من هو غاية مرامه وأبقاك في نشر أبكار فنون العلوم هلوعاً، وبصرف حالك ومالك في الكمال ولوعاً، ووقاك من الخلل والزلل ما شرق شارق ولمع لامع بارق، ثم عليك التحية والإكرام مع السلام، وهنا تم الكلام بخير ختام واحترام وانا الأحقر خادم الشريعة المطهرة علي شارعها، وعترته الطاهرة صلوات الله والاف التحية وأقل الحجاج والزايرين الشيخ يحيي امام الجمعة والجماعة ابن العلامة الغريق في بحار رحمة الله العزيز الوهاب الشيخ أبي التراب ابن العلامة المبرور السعيد الشيخ محمد مفيد بن العلامة النحرير الصفي الوفي الشيخ عبد النبي كلهم ائمة الجمعة و الجماعة في دار علم الشيراز رضي الله عنهم و عن جميع العلماء الماضين و من علينا ببقاء الباقين اجمعين.

## ٢٦\_ تقريظ جناب الشيخ محمه تقى الاصفهاني<sup>(١)</sup>

## مستن تقسه يظ

(وهذا التقريظ الشريف من شيخنا حجة الاسلام الاصفهاني) بسم الله الرحمن الرحيم

"- هذا التقريظ المنيف من أجل سيوخ الإسلام والمسلمين، رأس الفقهاء المجتهدين أساس فضلاء الاصوليين، فخر السابقين غر المتاخرين، الذي يضيئ بوجوده ضياء الدين المبين، محيي الطريقة مروج الشريعة مميت البدعة شمس الملّة، بينة الأعلام قبلة الأنام مرجع الخواص والعوام الملجاء في أحكام الحلال والحرام، حافظ شرع النبي حامي منهاج العلوي عليهما صلوات ربّي، ماحي ضلالة الضلال اللئام، الراحي غواية بغاة جهال الأنام، الصفي اللوذعي و الولي الالمعي المعروف في اصفهان بحجة الاسلام النجفي، جناب الحاج الشيخ محمد تقي الإصفهاني أدام وجوده العالي مع الأهالي مدام الايام والليالي بحرمة النبي و الولي وآلهما الصفي عليهما الصلاة و السلام من ربي.



الحمد لله الذي شرح صدور العلماء العارفين بأنوار الوامع التنزيل سواطع التأويل و بضياء العلم ومعرفة الدين الجليل، وجعلهم أعلاماً للأمة ودراية وتبصرة للهداية، وايضاحاً للمدارك الاسلامية، ومتبيناً للآيات الفرقانيه، وانطق ألسنتهم للصواب والحمكة والمواعظ الحسنة بلا ارتياب وجعلهم ورثة الانبياء والائمة الاطياب في حال الغياب، عليهم افضل الصلوات والتحيات من رب الارباب، لاسيما أكمل الصلاة والسلام علي خير خلقه محمد خاتم الأنبياء وعترته الطاهرة ولاة الشريعة إلى قيام يوم الحساب.

وبعد، فإن جناب العالم الكامل صاحب الذهن السليم الصائب والفهم المستقيم اللازب، مروج الشريعة مبين الآيات القرآنيه، الناطق بالصواب في المبدء والمآب سيد العلماء العاملين قدوة الفقهاء المجتهدين، صنديد الأعلام المستندين، جناب الحاج السيد أبو القاسم – أدام الله أيام إفاضاته وافاداته – من جملة أعلام الراسخين والفضلاء البارعين وأساتذة المتبحرين.

وقد نظرت في بعض مصنفاته المدونة في علم التفسير تفسيراً الوامع التغزيل سواطع التأويل فما وجدت مثله تفسيراً جامعاً في غاية التحقيق ونهاية التدقيق، مشتملاً علي العلوم العقلية وفنون النقلية ومتضمناً علي غوامض العلوم الإيمانية، وحاوياً للمراسم الإسلامية، مستجمعاً لمعاني الحكمة وجوامع الكلم، والمعارف اليقينيه ودقائق أحكام الشرعية، فلايماثله أمثاله وأقرانه يليق أن يكتب بالنور علي خدود الحور، وأرجو من الله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه القديم بحرمة نبية الكريم وآله العظيم وأرجو من معالي همم أعلام العلماء الربانيين، وأعرف عرفاء أعيناء المروجين السعي في ترويج هذا التفسير الشريف و نشره كي يكون سبباً للهداية في أهل الضلالة، ومنهاجاً للدراية في الجهالة، وتذكرة و ذكرى للتبصرة لأهالي الغواية، وإحياء العلوم الشرعية عقلية وسمعية، وقاطعا لألسنة فئة باغيه بعون الإلهية، فطوبي لمن سمع بأذن واعية، وعمل بعقيدة خالصة صافية والسلام. حرره الاقل الأحقر، خادم الشريعة المقدسة المطهرة، حمد تقى النجفى من بلدة اصفهان، حرسه من طوارق

الحدثان،

والله المستعان وعليه التكلان في سنة ١٣٢٠ هجرياً.



#### 21- تقريظ الشيخ نورالله الاصفهاني(''

### متن تقسريظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله فضل العالِمين علي العالَمين، وبعث منهم رسولاً يتلو عليهم آياته في الأمّيين، و يعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لكلّ شيئ وهدي ورحمة للمسلمين، والصّلاة والسّلام علي أكمل السفراء الراشدين وافضل الأنبياء المرسلين، خاتم النبيين محمد الصادق المصدّق الامين وعلي آله الطّيبين الطّاهرين عترته المعصومين ولاة الدّين إلي يوم الدّين، الذين وضح بهم مناهج الكتاب المتين، والملاتكة يدخلون عليهم من كل باب يسلمون عليهم أجمعين وهم ودائع الرحمان وترجمان القرآن، ثاني يدخلون عليهم أجمعين وسيد الوصيّين، وسيد الوصيّين، صلوات الله عليهم أجمعين.

وبعد فمن منن الله وإحسانه علينا وعلي جميع مومني إخواننا من أهل الدّين والإيمان أننا تشرفنا بزيارة كتاب كريم لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من لدن حكيم عليم ففتح الله عيوننا منه بجنة النعيم حياضها شرعة من زلال لوامع التنزيل ورياضها مورقة من صفايح سواطع التأويل تجري من تحتها انهار انواع المعارف وينابيع العلوم والحكم من بين يديها كاشف، ويعترف ويتروي منها كل شارب و عارف.

لعمري هو كشاف رموز آيات القرآنية، مفتاح حقايق جواهر الفرقانية، تبيان دقايق كلام السبحانية مجمع البيان الأصفي منبع تذكار الأوفي، وهي كانت علي الأذهان والأبصار أخفي، ممّا جادت به جودة



فهم العالم النحرير والبحر الذخير الحبر الخبير، الذي ليس له لأهل النظر، نظير نور باصرة أولي التحقيق، ونور شجرة العلوية ولي التدقيق ولمعري انه بانشاد.

هذا البيت في حقه يليقي شعر:

ليس مُحصي كتاب الفضل منك

و لو جيئ البحار مداداً بالمدد

وهذا هو السيد السند والعميد المعتمد المجتهد المستند، ابو المحاسن والمعالى والمكارم، جناب السيد أبو القاسم الممجد دام افضاله العالى فى تحرير تفسير القران وتأويل التبيان المسمى بلوامع التغزيل سواطع التأويل شكر الله سعيه الجميل بمنّه الجزيل انه نعم المولى ونعم الوكيل ونرجوا من الله الجليل ان يشاركنا فى ثوابه يجعلنا من المستفيدين المقتبسين من انوار كتابه المبين بحق محمد و عترته الطيبين الطاهرين وان يوفق اغنياء المومنين فى نشر هذا التفسير امين وانا الراجى بعفو ربّه الغافر الشيخ نور الله بن محمد الباقر فى سنه ١٣٢٠ هجرى من بلدة اصفهان. (١)

'. وقيل هذا هو الاخ الاصغر لحجة الاسلام النجفي الاصفهاني الشيخ محمد تقي سلمها ربي.





الايران، بحرمة صاحب العصر والزّمان عليه وآبائه سلام الله الحنّان آمين يا رحمان.

الكلباسي.

وأعلم أنَّ هذا من أحد أراكين الربانيين وأحسن قوامين الدين، إمام الجمعة والجماعة في مسجد سراج الملك في بلده الطهران. حرسه بالامن والامان. معروف في التدريس وحسن المواعظ البيان. عليم حليم كريم نبيل جميل جليل بلا عديل. معروف مشهور في الاعيان و الصدر الاعظم من ايران كان مخلصه ومعتقده من الأركان. واغلب مرافعة رجال الدولة خاصة اليه في هذا الزمان. ممدوح الاعيان مرجوع أهل الإيمان صاحب التواليف والتصانيف. فاضل الاجل العالم الأكمل أزهد الزمان مروج الدين والايمان. منار الطريقة مدار الشريعة حامي الملَّة في هذا الدوران. الموسوم بالسيد ريحان الله البروجردي. جعله المنان في الأمن والامان مع ديار الايمان من



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفقنا للتشرف بمطالعة تفسير الجليل الجميل المسمي «باوامع التغزيل سواطع التأويل» للسيد العلام الفهام والايد العيلم النبيل ما كان له عديل ولا مثيل، أعجوبة العصر ونادرة الدهر وتفسيره عليه دليل جليل، ركن الشريعة زين الشيعة قوام الطريقة بلاقال ولاقيل، مزيل الشكوك وزلل عزازيل مولانا وأولانا الحاج السيد أبو القاسم اللاهوري، هو كالسراج الوهاج في ليل داج، لايطفيه حوادث الأمواج بحرمة صاحب التاج والمعراج، شكر الله الباري مساعيه الجميلة، وأنعم الله تعالي عليه بمراضيه الجليلة، وهو تأليف شريف وترصيف لطيف كأنه البحر المطيف في إحقاق الحق وابطال الباطل فلله در مؤلفه الرشيد لان كل ذلك التفسير علي البحر المطيف في إحقاق الحق وابطال الباطل فلله در مؤلفه الرشيد حتي لايمكن الإنكار عن ذلك شهيد و بكثرة معلوماته من فنون العقلية والنقلية لا يوازيه وحيد، حتي لايمكن الإنكار عن ذلك العبد عنيد، فأن جنابه من نسل صاحب التنزيل ونجل صاحب التأويل حعليهما صلوات ذلك العبد عنيد، فأن جنابه من نسل صاحب التنزيل ونجل صاحب التأويل حقيهما صلوات في الملك الجليل عمره العزيز لإتمام هذا التفسير العزيز، ويديم للمومنين إفضاله ويمد علي المسلمين إفاداته وظلاله، وألتمس الدعوات في الحلوات والسلام ختم الكلام.

حرره الاحقر المعتصم بحبل الله القوي ريحان الله ابن جعفر الموسوي سلّمه ربي في شهر رجب الاصب في سنة ١٣٢١ هجري بلدة طهران

## • سو\_ تقريظ جناب محمد بن على العاملي<sup>(1)</sup>

سسرمان تقسريظ

ـ واعلم أنَّ هذا من أحد أراكين الدين وأفراد اساطين المجتهدين وأفقه فقهاء الراشدين في بلدة الطهران في هذا الزمان وأوجه فضلاء المعروفين وأشهر أعلام المجتهدين من الطبريين من ارباب أعلام ائمة جبل العاملي، حرسهم الله اجمعين من آفات السماوي والأرضي صاحب التواليف والمدارس والمواعظ والفتاوي مرجع الاعالي والاداني، كالشمس في كبد السماوي جناب محمد بن علي بن محمد العاملي، عاملهم الله المتعال بأحسن الاعمال و خير المآل.



الفرض، حتّي جمع بين المعقول والمنقول وبرع الفروع والأصول وفصل أحكام الفصول من أبواب الاصول، وفاز لسعادتي العلم والعمل وحاز منهما الحظ الأوفر الأجزل.

ومنهم الفرد الاكمل هذا العالم العامل الفاضل الأجل، المحقق النحرير والمدقق الكبير جامع التقرير والتحرير، كريم الاخلاق شريف الاعراق، المترفق الكامل الاديب، والعابد الزاهد المتوفق اللبيب، الجازي في المسالك على النهج الابين الأسلم، والحازي من المدارك ما هو الاحسن الاقوم، وما تكلم في الكلام الا بالبرهان الأدوم.

لعمري إن هذا لهو السيد السند الحبر المتبوع المعتمد و المجتهد المستند، أبو المفاخر والمكارم جناب الحاج السيد أبو القاسم الرضوي نسباً قمي اباً لاهوري مسكناً، اجازة الله من المني غاياتها، متلقياً به بيمينه راياتها، وأفاض علي الفضل والفضلاء سجال سيادته، ويمد علي العلم والعلماء أمداد سعادته، فسمر عن ساق الجد وبذل غاية الجهد والكد، بتأليف كتاب تفسيره أحسن النظم والترتيب، وأزين التهذيب جامع أنواع هذا العلم وفنونه حاوي فصوصه وعيونه، متضمن الدرر المقاصد محتو لغرر الفوائد والفرائد الموسوم بلوامع التنزيل سواطع التأويل ولعمري هو كتاب مهذب الترتيب مذهب التهذيب أحكام الشريعة بمعانيه منوطة، وأعلام الحقيقة بمبانيه مربوطه، فما راينا الي حين تفسيرا مثل هذا التفسير نظيرا، فللربانيين من العلماء وللقوامين من الفضلاء أن يحمدوا الله سبحانه علي ذلك داياً ويدعوا له ليلاً و نهاراً علي اكماله و اتمامه إلى آخره.

وأسأل الله أن يجعل سعيه الجميل مشكوراً وأجره من الثواب الجزيل موفوراً وأدعوا أن يطيل عمره الشريف مزيداً طويلاً ويؤيده ويحفظه قديماً وحديثاً، بحرمة المبعوث بالشرع العميم وآله العظيم الطاهرين المعصومين، صلوات الله عليهم الجمعين أبد الابدين، ولعنة الله علي اعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من الآن الي يوم الدين.

حرره اقل الخليقة عملاً و أكثرهم جرماً محمد بن علي بن محمد بن علي العاملي الطّبري آباء وجدا عفي الله عن جرابهم في شهر رجب الاصب سنه ١٣٢٠ هجري.

[رويا صادقه]



#### اسك تقريظ جناب الحاج فخر الاسلام'''

### متن تقسريظ

(هذا هو تقريظه الشريف المنيف بتحريره و انشائه)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مكون الاكوان مدبر الخلايق بلطف وإحسان الذي أوجد الموجودات مع اختلافهم الأشكال والالوان في احسن تقويم وبيان، وهو غني من أن يساعد في شيئ أو يعان، ولاتأثير في الموجودات سواه خلافاً لمن ضل عن طريق العرفان، من معرفة من رفع السماء بقدرته بلاعمد ولاأركان، وبسط الأرض ومد البحار وأجري الانهار والخلجان، وانعم علي أصناف خلقه خصوصاً نوع الانسان، بجلايل نعمه التي لايؤدي شكرها بلسان، اصلها

ً. و اين تقريظ و تحرير نحرير لانظير از مشاهير رئيس كبير جناب الحاج فخر الاسلام نام ميهاشد.

وهذا هو حبر خبير، بحر ذخير، فهامه خطير، علامه نحرير، مؤلف كتب در فنون كثير چون كتاب تعجيز المسيحيين في تائيد حقيقت برهان المسلمين و حجة الالهيين في رد الطبيعيين وبعض كتب اصول دين مسلمين و علم كلام و علم فقه و اصول فقه اصوليّين و علم تواريخ وعلم سير وغيرها.

کتب عدیده علمیه بهالسنه ولغات کثیره متفرقه سریانی و عبرانی و یونانی وغیرها کما ینبغی میباشد وبهر زبان کلام میکند و مینویسد و مسجد و مدرسه خاص دارد و جمیعت و مرجعیت طلباء صد نفر زیاده بهدرس آن جناب حاضر و ناظر میباشند.

ساکن الحال در دار السلطنة ایران بدار الامن و الامان طهران مشهور و معروف در هر عالی و دانی آن بحاج فخر الاسلام است و میگویند که در بدایة هجده سالگی فی الواقع نصرانی ملت بدار الخلافه و الولایة تبریز در مدرسه اروپیه منصب مدرسی آن مدرسه یافته پس در آنجا بخفاء بکمال اخلاص اسلام آورده و بعد آن الی حین تا شصت سال علی الاعلان بر اسلام گذرانیده و ملقب بلقب شامی فخر الاسلام و اسم علم محمد صادق بر او کردیده و از رسول مرسل لاهوری مجلد ثامن تفسیر لوامع مع کتب و رسایل آخر وقتی که باو رسیده بعد ملاحظه آن تقریظی تحریر نمود و حال تدریس اقوال صاحب تفسیر هذا بعلماء و طلاب در ضمن نقل اقوال اعلام مجتهدین می فرمود و برای تفسیر لوامع تقریظی تحریر فرمود.



وأعلاها وأجلها وأكملها وأفضلها هو العلم بحقايق القران، ودقايقه الموصولة إلي الإسلام والايمان، فنشكره على ذلك مدي الأزمان، ونوحده بالجنان واللسان، إقرار أو اذعان بوحدانيته في كلُّ وقت وآن، لااله إلاهو إله منزَّه من أن يحيط بكنهه الأذهان او يحويه مكان او يمرّ عليه زمان، سبحانه وتعالى عما يصفه أهل البغي والطغيان، من القول الزور و البهتان، و عما يعتقدونه من الهذيان بأعتقاداتهم البديهة في البطلان، نعوذ بالله تعالى من التلاعب في الأديان، ووسوسة البديهة الشيطان، ونعتصم به من الخطاء الملقى في العذاب الهوان، مستغيثين بفخر الكائنات سيد ولد عدنان، المبعوث رحمة للعالمين بأشرف الأديان، عبده المنتجب ورسوله المنتخب النبي الأمى محمد بن عبدالله عين الأعيان وحقيقة الإنسان الذي أنزل عليه القران هدي للناس وبيّنات من الهدي والفرقان، فأعجز به بلغاء عدنان، وابكم به كل الفصحاء من جميع قبايل العربان، ولم يقدروا باطناً وظاهراً قطعاً على المعارضة بالإتيان بسورة من مثله أنس ولاجان، و لم يقتدروا و لا يتمكّنوا جمعاً وفرادي إلي آخر الدوران. صلى الله عليه و على آله شموس العرفان، الذين، استنارت بنور هدايتهم الأكوان الموسسة على أقوم شريعة نقية بيضاء بأحسن وجه وبيان، ومنهم القواعد والأركان بأقوي اساس وأحكم بنيان، وأتقن برهان وأقاموا الوزن بالقسط ولم تخسروا الميزان، فبقى بهم ما كان على ما كان وكفى بهذا عنواناً على رضى الملك الديّان، الذي خصّ من شاء بما شاء من فيض فضله الفيضان كالامام الهمام الاوحد الامجد السيد المسدد و العالم الكامل المؤيد السميدع الافرد و الصنديد الارشد فادرّه الزمان اعجوبة الاوان الذي يعترف بكمال فيض فضله و جامعيته عيون الاعيان و المشار اليه من الاطراف و الاكناف في كل آن و من الآفاق و العراق عن اعاظم مشايخ الدوران هو الذي من قاب قوسى السعادة دان و من يغبط سنى فرقد الفرقدان حيث يحسد نور كمال طلعته النيّران المحفوف من العناية الصمدانية بانصار و اعوان و من السعادات الربانية (r∠9) باخدان صاحب هذا التفسير المعجب و الاطلاع المغرب و العلم المفخر سيدنا و مولانا بل اولينا الحاج السيد ابو القاسم غرة جباه جمله بني هاشم و غرّة وجوه بني فواطم متع الله الانام بعوائد فوائد غرائب علومه الواسعة المدّ و الميدان لاسيما في استنباط حقايق القران و دقايق العرفان من بحر محيط الفرقان لئالي الابكار من بحر محكماته و الدرر الغرر من عيون

متشابهاته القيمة القويمة البنيان و بيان كنوزه التبيان باحسن تفسير و اوجه وجوه المعاني و البيان و حلَّى بفوائد فنونه البديعة الافتنان و الاغصان اخيار العلماء الاعيان ماكرر الملوان و تعاقب الجديدان و لو امعنت في تفسيره القران لعمري ما وجدت امثاله في الدّوران و يعرف بهذا قطعا انه اعجاز القران و لا شك انَّ مفسره هذا قد ورث علوم القران من اجداده الطيبه أمناء الرحمان و هم ارباب السلوني و الكشف و العرفان معانى كلمات القران و نزل في بيتهم مع المعاني و بديع البيان و لا تكون لفظة بغير المعنى و البيان و هذا هو العيان و لا للعيان حاجة البيان عليهم سلام الله المنان اما بعد فانني لما اطلقت لجواد عيني العنان و سرحت طرف طرفي في مذاهب هذا التفسير بغير نظير اعنى لوامع التنزيل سواطع التاويل شاهدت بهجة محاسنه بارزة للاعيان و وجدته جنة علوم و جنة عرفان و رياض حكمة و رضوان و سيفا قاطعا لالسنة الزيغ و الطغيان و برهانا قاطعا لاهل البرهان و نوراً لامعاً لاهل القسط و الايمان و شهاباً ثاقباً رجماً لشياطين الانس و الجان تنتعش بفهم معانيه القلوب و الابدان و ترتاح بدرك معانيه الارواح في عالم الامكان و يزداد الموءتمن بمطالعته اليقين و الايمان و قوة في دينه و الاتقان كيف لا و مؤلف ذلك الحبر المشصب على المتن الهداية و الايقان الموصل بمجازه الوقوف على حقيقة القرآن و الممتد من ادبه و علمه فوق بحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان من لايحصى مناقبه و فواضله و هو كبد سيدة النسوان ابن رسول الملك السبحان و هو لقمان الزمان علامة هذا العصر و الاوان حيث اتى بادلة قاهرة ان شئتها عقلية و ان شئتها نقلية باهرة و ان اردتها اصلية و فرعية معاً شيئان من حيث ان كل واحد منها كالشمس في نهج المهجة باوضح العنوان فاعظم به الدين قويًا جليا واضحا مؤيدا في معجز القران و امعنت في المجلد الثامن منه نظري فوجدته ركنا مشيّدا موثقا شديدا لدين الواحد المنان منه اساليب البلاغة و طلاقة اللسان قد اتت منظومة كقلائد الفتيان فللَّه در مفسره من يعلو رتبة على الكيوان فريد الدنيا وحيد العقبي و بهجة اعالي اهلهما ملاذ اهل الفضل و العرفان و هو جليل القدر عزًا و المولي شرفاً تشير اليه الرؤيا بالعيان ما مثله بين الافاضل جهبذ يبدي معانيه بحسن البيان جلت فلا يحصى مناقبه بحُسبان و لم تحصر بنطق اللسان و اتني لاجل التبرك و التبريك قد اوردت فيه بعض هذا البيان و اقول اختصارا ان صبح الحق





(rai)

من افق هذا الكبير قد استبان و هو في الحقيقه جوهر عبقري لايقوم بالاثمان و السّت سبعة الدراري له ثمن ثمان اذ مؤلفه جليل شريف كريم جداً لا يوجد مثله في الدوران شكر الله سبحانه منه المساعي و جزاه منّا و من اجداده المعصومين سلام الله عليهم خير الجزاء و الغفران و لسان اهل هذا الزمان شاهد باذعان و ناطق باعلان انه ليس في الامكان ابداع احسن ممّا كان فنسئل الله المئّان نيل الامن و الامان و التفضل و الاحسان فقط و انا اقل الانام محمد الصادق المعروف بفخر الاسلام خادم اهل الايمان و كان هذا التحرير في السابع عشر من شهر رجب المرجب في سنة ١٣١٩ من بلدة طهران بلدة العلم و الايمان دار خلافة السلطان من بلاد اقليم الايران حفّه بالسرور و الامن و الامان.

# ۳۴ تقریظ جناب الحاج ملاعلی اکبر سیستانی<sup>(۱)</sup> مستن تقسیر بظ

بعونه سبحانه قد وصل الي الجلد الثالث من تفسير لوامع التنزيل سواطع التاويل كالنور المنير لايضاهيه عديل ولا نظير، بتوسط بعض الطلاب قدسي الالقاب ملانظر محمد بربري، من مؤلفات سيد العالم الفاضل الكامل السالم عمدة الفضلاء المحققين قدوة الحكماء المدققين زبدة الفقهاء المجتهدين، سناد الائمه المحدثين سيّد المفسرين لسان المتكلّمين، ملاذ الانام كهف الأرامل والأيتام، حاوي الفروع والأصول جامع المعقول والمنقول، الحبر اللوذعي والخبير الالمعي النور الوضئ والنيّر المضيئ فخر الاعاظم قمر الافاخم، منار الطريقة مدار الشريعة، أبو المعالي والمكارم سيدي سندي الحاج جناب السيد أبو القاسم اللاهوري حما زالت شمس وجوده العالي مدام الايام و الليالي -.

به این اقل خدام شریعت غراء، حامی ملت بیضاء، معروف به حاج ملاء علی أکبر، امام الجمعة و الجماعت بلده سیستان، که این یک جلد تفسیر لوامع ناگاه کالوحی من السماء نازل و وارده شده و فی الواقع نزد ملاحظه مثل این تفسیر مهر منیر جامع مع کمال تحقیق

'. هذا التقريظ مع الخط من امام الجمعة جناب الحاج ملًّا علي اكبر السيستاني

و تدقیق و بسط اتم در کلیات و جزئیات ایات الله و حل معضلات و اشکالات ان و دفع شکوک و شبهات محیره مضلة الانام و مزلة الاقدام بالتفصیل بدلائل اتم عقلیه و نقلیه ثبت و ضبط شده و تا این وقت به غیر این تفسیر شریف و لطیف و نظیف الحق شنیده و دیده نشده است.

فی الحقیقت این چنین تفسیر کشف حقایق و دقایق و رموز قرآن و موجب ایزاد اعتقاد و تعظیم و اجلال اعجازیت آن می باشد و ما دستها را برداشته در اعصار و

فى الحقيقت اين چنين تفسير كشف حقايق و دقايق و رموز قران و موجب ايزاد اعتقاد و تعظيم و اجلال اعجازيت أن مىباشد و ما دستها را برداشته در اعصار و اسحار دعا مىكنيم كه خالق علام بهعزت همين كلام و بهحرمت سيد الانام و آله العظام عليهم السلام در عمر شريف و صحت و توفيق و تائيد اين مفسر نحرير بحر ذخير بيفزايد و تا أخر سوره و الناس هر جلد اين تفسير مهر منير را برساند آمين يا رب القدير انك بالاجابت جدير فقط.

حرره في بلدة سيستان ٤ شهر شوال المكرم در تحويل خيريت دليل في سنة ١٣١٩ هـ از هجرة مقدسة و علي مهاجرها مع عترته الطاهرة الف الف تحية و الرحمة المخصوصة.

و بر همین خط و تقریظ مهر امام الجمعة و الجماعة بلدة قاین مهر خود زده در سلح شهر شوال سنه ۱۳۱۹.

### سس تقریظ ملاعبدالله تربت حیدریه ای (۱) مست

# مستن تقت ريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد حمد الله الواحد الاحد والصلوة والسلام علي خاتم الإنبياء محمد وعترته الأمجد معروض آنكه ناگاه بتوسط سعادت اكتساب معارف نصاب ملا نظر محمد بربري بعض رسايل دين و جلد ثامن تفسير كبير لانظير لوامع التنزيل سواطع التأويل في الحقيقة تفسيري است جامع علوم عقليه و نقليه متضمن بيان دقايق و حقايق آيات قرآنيه و قالع شبهات و شكوك اباليس انسية و جنية كالوحي من السماء نزول اجلال نمود بهملاحظه آن



<sup>&#</sup>x27;.ايضا اين تقريظ شريف مع رشيد فاضل وحيد ملا عبدالله تربت حيدريهاي ميباشد.



در عيون نوري و در صدور سروري موفور لانهايه غير محصور، حاصل گرديده از مصنفات و مرصفات سيد العلماء البازغين، قدوة الفضلاء البارعين، أفضل المفسرين، أكمل الفهقاء الراشدين، أجل المتكلمين، مستند المحدثين، تاج الشيعة، منهاج الطريقة، مدار الشريعة بينة الأعلام قبلة الإسلام مرجع الخواص و العوام آيت الله في الأنام جناب الحاج السيد أبو القاسم الرضوي القمي اللاهوري – ادام وجوده العالي مدام الايام والليالي – لحماية الاسلامي و امور الايماني و انا اقل خدام الشريعة الغرا حامي ملة البيضا الحاج المعروف بملا عبد الله امام الجمعة والجماعة في مقام التربة الحيدرية من بلاد الايران في غرة شهر محرم الحرام سنه ١٣١٩هـ

# سم سو\_ تقريظ العلامه الطباطبائي نجفي<sup>(1)</sup>

### سسرنام يتقسر يظوخط

باسمه سبحانه

در لاهور حفظه من شرور اهل الشرور و الزور بشر فملاحظه قدوة الاقران زبدة الاركان عين الاعيان زين اهل الايمان سيد المفسرين عماد المتكلمين سند الفقهاء المجتهدين ارشد الاصوليين صاحب لوامع التنزيل قد فسرّه بكمال تحقيقات الحقايق يهتدى ببدورها و نهاية تدقيقاتها الدقايق يستضاء بنورها الذى هو استاذ الاساتذه سميدع الجهابذه ابو المحاسن و المكارم جناب السيد ابو القاسم زيدت ايام بقائه و بوركت في لياليه و ايامه لاشاعة دين اجداده.

# مستن تقسه ريظ

ا. هذا هو الخط الشريف متضمّناً بالتقريظ للعلامة الطباطبائي النجفي. بدان كه جناب شان از معاصرين موجودين احد اركان دين و از عمائد اصوليين و از اوتاد فقهاء مجتهدين مرجع اكثر طلاب دين مشيد احكام شرع متين راسخ الربانيين شامخ القوامين شارح مكاب شيخنا الشيخ مرتضى الانصارى اعلى الله مقامه فى مقام اعلى علّيين جناب السيد السند و السعيد المعتمد جناب السيد محمد كاظم الطباطبائى النجفى ايده و ابده بدوام الايام و الليالى.

عناي و ف حقر الاخ محا الاخ الواه العاد الواه

در كنف حمايت خداوند عالم عز اسمه مصون و محفوظ پيوسته بتائيدات آلهيه و عنايات مخصوصه ربانيه محفوظ و محفوظه بوده باشيد و بعد چونكه صيت كمال علم و فضل فهم و شرف آن جناب بتواتر عالمگير بلانكير شده و شمه از آن گوش زد حقير مهجور بكرات گرديده جمعى منهم جناب مستطاب قدسى القاب ثقه فخر الحاج حاجى ميزرا حسن يزدى نجفى دام توفيقه چندان از فضايل و مناقب جناب و مفاخر و محاسن اخلاق آن جناب كه آفتاب مثاليد و اوصاف ترويح نصاب عمدة الابرار و زبدة الاخيار اعلى حضرت جناب نواب ناصر على خان دام مجده و علاه را كه در مقام ترويج شرع مبين بطبع رسانيدن اكثر مصنفات شريفه لطيفه آن جناب مىباشد.

بهعرض عالى ميرساند ان كه رجاء واثق سلامتي وجود شريف است كه انشاء الله.

بیان فرموده و جملگی علماء را فریفته مفاخر و مکارم آداب و اخلاق و کمالات جناب شما و جناب نواب معظم الیه کردانید حمد مر خدای را که در آن امکنه بعیده چنین وجودات شریفه عزیزه ما بین فرقه حقه ناجیه اثنا عشریه ساعدهم الله و اهلک اعداهم در چنین املاک یافت می شوند و هر چند این حقیر بجز یک جلد از تفسیر املاک یافت می شوند و مراحظه نه کرده ام ولی الدرة تبنی عن الدرة الحق بهر حیثیت این تفسیر کتاب الله باعجب انواع بسرحد کمال رسانیده آید که فوق بر آن تقریر و تحریر حقایق و تسطیر دقایق و تشقیق شعر و ابراز رموز و اظهار مکنون و کشف مستور از الفاظ کلمات الله و حل شبهات و شکوک مضله انام و دفع مزله الاقدام بهر کس ممکن و میسور الی حین نه شده و غنی از توصیف و تعریف است و این سهم و خط مخصوص جناب شما من الله بفضل الله می باشد.

والفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم وشكر الله مساعيكم الجميلة الجليلة في اثبات مطالب العاليه الفاخرة الزاهرة واندراج المقاصد الاجلة الباهرة وابراز الرموز القرآنيه واثنات الحق وابطال الباطل بالبراهين القاطعة والدلايل الساطعة القاهرة علي كل حقيقة ودقيقة في الواقع. اين چنين امور و انواع مطالب عاليه عقلى و نقلى و اجوبه سوالات مخيره در هيچ يک تفسيرى از خاصه و عامه تا اين وقت مشهود اصلا نشده لهذا هر مبتدى و متوسط و منتهى بتمنا طالب و خواهان اين تفسير شريف و جواهر زواهر سائر رسائل شريفه

الاكلما من تصانيفكم زف إلي المطابع وبات ضجيع الحجر البارع خصّني به إيّاي فإن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل ان تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيءٍ، وانا شيءٌ فلتسعني رحتمك يا مولاي. السلام عليكم وعلى من لديكم.

# و عليه من مديد. الله سيد محمد كاظم طباطبائي يزدى صاحب عروة الوثقى مستن تقت ريظ

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل علي عبده الكتاب نوراً، وجعل فيه لكل شيئ تفسيراً وأودعه من دقائق الحكم و لطائف الأسرار بطوناً وظهوراً وأبان فيه من محكم صنعته و معظم قدرته بببين البلاغة ورصين الفصاحة ما أفصح عن ذهول عقول البلغآء و الفصحآء قصوراً. والصلوة والسلام علي من صدع بأنواره وكشف عن غامض أسراره، وقام به علي منبر الرسالة في دياجي خطوب الشرك خطيباً ونهض بأعبآء النذارة في دعوته حتّي شق جيوب الكفر داعياً ومجيباً، صلوات الله عليه وعلي آله ألسنة الحق وأسنة الصدق، تراجمة ورحيه وأمرآء امره ونهيه، ما طفقت آيات فضآئلهم تتلي علي مرور الأيام وما خفقت رايات معجزاتهم علي صدور الأنام، بكلمات لا تمل وهي لا تزال تتمالي و بعد، فأقسم لقد أبدع هذا العالم النحرير فيما أودع في هذا التفسير، وخاطر بنفسه في المجاهدة لله تعالي حتّي جآء بالأمر الخطير، وجمع شتات كلمات المفسرين، ثم صدع فيما اختاره بالحق المبين، فكم كشف عن الكشاف ستوره، وجلّي عن سواد كلمات البيضاوي نوره، وجآء من مجمع البيان وروحه بالصافي و الاصفي، وحاز من الآتفان في علوم الفرقان قسطها الاوفي، فما أسطع الوامع تأويله وما ألمع سواطع التحقيق من تنزيله، وما أعذب نيل الفضل من زلال فراته و نيله.

وأما و حرمة العلم وأهله و ذمّة فيض فضآئله وفضله، إنّ هذين السيّدين بل والسندين، والعلمين بل العيلمين، والحبرين بل البحرين، والدّريين بل الدريين، والمصباحين بل الصباحين، المتفرّعين من الدوحة النبوية، والمرتفعين من الشجرة المباركة التي لا شرقيّة هي ولا غربيّة، والمتضلعين في العلوم العقلية والنقلية، لقد أسديا بسيادتهما المنة و لحملا بسعادتهما، أعبآء





المشقة والمحنة، فشكر الله مساعيهما الجميلة، ولابرحت تنهل علي حملة العلم وطلبته أياديهم الجزيلة، وأحرزا سعادة المدة الطويلة بالمهلة القليلة، فتغمّد الماضي منهما برحمته وجزالة أجره، ومن علي الباقي منهما بنعيم نعمته وإطالة عمره، ووفقه لأن يحوز امثالها ويبلغ تمامها وكمالها، ويعطي نفسه من السعادة حقها كمالها، وليغتنم طلاب الحقايق وأصحاب الحكم الدقائق من كنوز عوائده ورموز فوائده، و ليتطفّلوا شيوخهم مدة العمر علي مديد موآئده وسديد مقاصده وفريد فرائده، ويحق للمسلمين أن يطبعوه علي صفائح الصدور لاصحائف الطروس والسطور. ونسأله أن يجزل أجرهم ويعظم برهم ويرفع قدرهم، ويشد بالعلم والتقوي أزرهم ويكثر في الشريعة أمثالهم، ويوسم في دائرة العلوم والمعارف مجالهم، والله سبحانه ولي الحزآء وإليه الرغبة و الدعآء، وهو أرحم الراحمين.

الأحقر محمد كاظم الطباطبائي

# سے تقریظ دوم از آقای سید محمد کاظم یز دی طباطبائی مستن تقسسریظ

بسم الله الرحمن الرحيم

أما ولواصع التنزيل وسواطع التأويل ومهابط الوحي والحياة ومساقط الآيات البيّنات والاشارات البارقة، والبشارات الصادقة، والعبارات والعبر والسآئرات من السور، مسيّر الشمس والقمر في الليل الرابع عشر، لقد جمعت وأنت العيلم العلم، فأحسنت جمعاً وابدعت، حتي أصبحت في المفسرين بدعاً وتطاولت حتي انتهيت إلي أقصي الغرض وعند التناهي يقصر المتطاول.

وقلت: ولله درك من ذي مقول لم يترك مقالاً لقائل، وأخذت بطرفي التحقيق والجمع لكلمات المفسّرين، وتبحّرت وأنت الحبر في نقل كلمات المتقدمين والمتأخّرين، ونهضت بهمّة قعساء وقعدت ملكاً في الفضل علي كرسي الاستيعاب والاستقصآء، فجري أبوك في ميدان هذه المزية، فكان المجلي السابق، واقتفيت أثره فما لبثت حتى أصبحت وأنت المصلي اللاحق،

منهلاً ومورداً فأحرزتما الفضيلة التي تصاغرت عنها الأكابر وتأخّرت المتقدمون عن إدراكها.
ولا بدع، فكم ترك الاول للآخر، فشكر الله مساعيكما وأجزل في خدمة الدين بركما
وأياديكما، ورفع في الدارين باحراز السعادتين مراقيكما، وكثر في أهل هذا البيت المقدس
أمثالكم ورشح لمقامات أساد الله في غياض الشرف الرفيع أشبالكم، فالدين بولاية أجدادكم
كمل والقرآن في بيوتكم نزل، فأبقاكم الله بعد التلف خلفاً وزاد على عزكم عزاً وشرفاً، وبالله
المستعان وعليه التكلان، وهو يتولّى الصالحين.

فجعلتما كلُّ جزء من القران كتاباً مفرداً. وكل حرف منه للرَّائي عين حياة تتدفق للصادي

أحقر محمد كاظم الطباطبائي

# ٨٣ ـ تقريظ آيت الله آخوند كاظم خراساني صاحب "كفاية الاصول" مستن تقسر بظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل كتاب المسطور، وجعله هدي وموعظة وشفآء لما في الصدور، كشّافاً لكل كرب وغمّة، ومورداً صافيا لظمان الحكمة، أعجز به البلغآء في حالي إطنابه وإيجازه، وجعل أسرار بلاغته دلآئل إعجازه، وصلي الله علي خير العباد وشافع المعاد، وأفصح من نطق بالضاد، محمد وآله مصابيح الحكمة ومفاتيح الرحمة، الذين هم فصل الخطاب وعندهم علم الكتاب.

وبعد، فقد طالعت شطراً وافياً من التفسير المعدوم النظير، الفائق علي التفاسير، المسمي الوامع التنزيل وسواطع التأويل فوجدته تفسيراً شافياً، وبما تضمّنة وافياً كافياً، قد اشتمل علي ما في التفاسير من الفوائد، وتنزه مع زيادة عليها من الزوائد، وكيف لايكون كذلك، وقد صنّف العالم العلامة والحبر الفهامة، قطب افلاك التحقيق بل شمس آفاق التدقيق، حضرة السيد علي نجل المرحوم المولوي السيد أبو القاسم، فقد احتذي فيه حذو أبيه، فكان فيه ما فيه، وأشبه هذا العالم ذلك العلم، ومن يشابه أبه فما اظلم، فتسأل الله أن يعينه علي إكماله بمحمد و آله.



سنه ۱۳۲۷

# ٩ س آيت الله شيخ عبد الله مازند راني كي دو تقريظيس

### سسرمان لفاف تقسريظ

### متن تقت ريظ اول

# (حبلدسیزدہم کے ملاحظہ کے بعد)

### بسم الله الرحمن الرحيم

أحسن كلمة فاتحة للكلام، حمد الله ذي الجلال والاكرام، الذي أعز الحق ونصره ووجآء الباطل وبقره، حيث أرسل الرسل دعاة الإيمان، و أدلاً في المخاوف على طرق الأمان واصطفي منهم آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران، وصلي الله على نبيه طه خاتم الأنبياء وسيد الرسل الكرام، الذي لَم تقم عن مثله النساء ولا حملت مثله الا أنعام المخصوص بالاسرآء والإنفال، والموعود بالفتح في القتال، فضله الرّحمن بما أنزل عليه الفرقان، نوراً يهتدي به المومنون، وأيدة باشقاق القمر ليتم نوره ولو كره الكافرون، وعلي آله رجال الأعراف، والباسطين مآئدة العدل والانصاف الذين بهم قبلت التوبة من يونس ويوسف وإبراهيم، وهم طور المناجات للكليم، وكهف النجاة من الكرب العظيم، صلي الله عليهم في الضحي والليل، إذا يغشي، وجعلنا في زمرهم في الرفيق الأعلى، كما آتاهم نبأ كل واقعة وجعلهم مامناً من كل قارعة.

وبعد، فقد وفقت على الجزء الثالث عشر من، *لوامع التنزيل وسواطع التأويل* فاذا هو النجم الوقاد والمورد الصافي لكل صاد، ولكل قوم هاد، كشّاف أسرار القرآن بل مجمع البيان



والتبيان، فاين جمع الجوامع عن هذه اللوامع. أمّا ألفاظه فيخرج منها اللؤلؤ والمرجان، وأمّا معانيه فهي الخيرات الحسان، وأمّا فوائده فحور مقصورات في الخيام لم يطمثهن قبلهم إنس ولاجان، وكيف لا يفوق التفاسير و يسير مسير الشمس في بروج التقدير، وهو كتاب فصّلت آياته من لدن حكيم خبير، بداء به جليل القدر واحد الدّهر علامة العصر الممدود بالنصر أبو المفاخر والمكارم سيدنا سيد أبو القاسم – أسكنه الله تعالي دار الكرامة وجعله نوراً يمشي به يوم القيامة – ثم اقتبس من نوره واقتفي جميل آثاره ولده العالم العلامة والفاضل الفهامه، زكي الأصل عديم المثل، جناب السيد علي الحائري لا برح كاسمه عليّاً، وآتاه الله تعالي ما وعد الحسنين، إنّه كان وعده مأتياً، ونحن غدّ أكف السوال بالتضرع والابتهال أن يعينه الله تعالي علي الميا المهامه، ويمدّه بالتوفيق إلي ختامه.

حرّره المعتصم بحبل الله السميع البصير، عبدالله ابن المرحوم الشيخ محمد نصير الجيلاني اصلاً و المازندراني مولداً.

# متن تقت ريظ دوم

# (حبلدچہارہم کے ملاحظہ کے بعید)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل علي عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيراً، وجعله أفصح من كلّ بيان وأوضح من كل برهان، وأعلي من كل مثل وأحسن تفسيراً، والصّلوة والسّلام علي رسوله ونبيه وخيرته من خلقه وصفيه وأمينه علي وحيه ونجيه الذي علمه البيان، وأنزل عليه القرآن كتاباً منيراً، وأتاه جوامع الكلم وتبيان الحكم، وجعله علي خلقه سفيراً، صلي الله عليه و آله التابعين لأقواله المحتذين لأفعاله، الجارين على منواله، الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

وبعد، فقد نظر العبد الضعيف الفقير إلي رحمة الله الملك الكبير على الجزء الرابع عشر من التفسير العزيز بل العديم النظير، المسمي بلوامع التنزيل و سواطع التأويل أهدي إليّ هذا الكتاب المبين الذي هو أبهى وأغلا من الدّر الثمين.



فوجدت البيان حائراً في حسن معانيه، واللسان قاصراً عن بديع مبانيه، حيث جمع فيه من أسرار التنزيل قدراً وافياً، فصار لظمآن التأويل عذباً صافياً، فهو كشاف لأستاره، وتبيان لأسراره، ومجمع لبيانه، وموضح لتبيانه.

فنسأل الله تعالى الكريم المفضال بفضله العظيم أن يوفّقه لإتمامه، ويثيبه على حسن اهتمامه، ويتم نعمته عليه كما أتمّها علي أبويه، ويعيننا وإياه علي الخير، انه تعالى نعم المعين، ويرحمنا و هو أرحم الراحمين.

حرّره عبدالله الجيلاني اصلاً و المازندراني مولداً.

# ۰۴- تقریظ آیت الله شیخ علی یز دی حائری

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي تجلي فلمع لوامع التنزيل، وتقدس فسطع سواطع التأويل، ونشكره علي ما أودع من رموز حقايق آثاره، ودقايق تفسير أنواره في كنوز القران و فصول الفرقان.

والصّلوة والسلام على فاتح مغاليق أبوابه، وشارح متشابهات كتابه، مظهر صحيفة الأحديّة ومظهر براهين الصمدية، خاتم السفرآء والمتحلي بحلية الاصطفا، محمد وعترته البررة، نواميس الوحي والرسالة وطوامير صحايف العز والنبالة كلمة الله، ومفسري كلمة العزيز وتنزيله البليغ الوجيز، واللعنة على أعاديهم أعدآء الدين إلي يوم الحق و اليقين.

وبعد فلقد أجاد المولي النبيل والسيد الجليل العالم العيلم و المقدام المكرّم السيد علي الحاّئري المحترم –أدام الله تعالي مدي الأيّام أيّامه، ورفع علي مفارق الإسلام أعلامه– واجتهد في جذوات قبسات أنوار التفسير بتلميعه اللوامع، وتسطيعه السواطع.



(rgm)

ولعمري إنه قد بالغ وأجاد وأتي بما فوق المراد من كشف القناع عن وجوه إعجاز القران ومعانيه، ورفع الحجاب عن فصول دقايق استعاراته ومبانيه، وأظهر بديع حكمه وأحكامه المضمئة آياته، ولطيف نكت ما اشتملته قصصه وحكاياته، وعجيب ما أعربت به زبره وبيناته فإنه دام إفضاله وبركاته – قد بذل كمال البذل في تعظيم شعائر الدين، وجهد كمال الجهد في تفسير الكتاب المبين، فجزاه الله تعالى خير جزآء المحسنين، وجعل القرآن شفيعه يوم الدين، وأسأله الله تعالى أن يوفقه لإتمامه وإكماله، ويؤيده في جميع أحواله، بحق محمد وآله، الغر الميامين، صلوات الله عليهم أبد الأبدين.

وانا العبد علي البارجيني اليزدي الحائري

# الهمـ تقريظ السيد ابوالقاسم ابن محمد رضا الطباطبائي الكربلائي مدخله العالى مستن تقسسريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي رفع درجات العلمآء، وأوري فيهم نار الذكاء، وجعلهم ورثة الأنبيآء فصاروا مشكوة الهدي والضيآء، والصّلوة والسّلام علي شمس فلك الاصطفاء محمد المصطفي المبعوث على الوري، وآله الطيبين الطاهرين النجبآء.

وبعد فإن أعظم نعم الله سبحانه بعد النبيين والأوصيآء المرضيين -صلوات الله عليهم أجمعين- وجود العلماء الأمجاد الذين هم منار الهداية في البلاد، وأعلام الاهتدآء للعباد، اذ بهم يعرف صلاح المعاش والمعاد، ويوضح سبيل الصواب والسداد، اجتمعوا علي كلمة الحق فأحكموا معاقدها، واقبلوا علي أحكام الملّة فشيّدوا قواعدها، ما بين مبيّن لفروعها ومأصل لاصولها ومتقن لمعقولها وناقل لمنقولها وجامع لأخبارها و مفسر لآياتها، فشكر الله مساعيهم

وبعد، فقد شرفت بمطالعة الجزء الرابع عشر من *لوامع التنزيل وسواطع التأويل* فاذا هو بحر تضمن عجآئب البلاغة ودررها، وغرائب الفصاحة وغررها، وجواهر العربية ودلائل الادبية، وانطوي علي أساليب بارعة وتراكيب شامخة ومطالب عاليه اثمانها غالية، وما أدراك ما





هي جنة عالية، ليس لها ثانية، فيها أنهار جارية وجوار ساقية، عباراته شافية كلماته وافية مضامينه عاليه، نظمه غريب وأسلوبه عجيب، ففي كل لفظ منه روض من المني، وفي كل سطر منه عقد من الدرر.

وكيف لايكون كذلك وقد أبدا تصنيفه وتأليفه علامة الدهر وفهامة العصر، سلماني الماثر أويسي الاثار مفيدي الشعار ومرتضي الدثار كركي الرياسة سلطاني السياسة، الجامع بين المعقول والمنقول، حاوي الفروع والأصول، السيد السند والحبر المعتمد أبو المفاخر والمفاخم، الحاج السيد أبو القاسم الرضوي – رضى الله عنه ورضاه وجعل الجئة مسكنه – ومأواه.

ثم اعتني بإكماله وإتمامه ولده السعيد العلامة وفلذة كبده الوحيد الفهامة اللوذعي الالمعي البلعمي، جناب السيد علي الحايري الرضوي لازال كواكب اقباله مشرقة، واغصان اقباله مورقة، أدام الله بقاه و من المكاره وقاه. فإنه حسلمه الله – يتكد واكد وجل وأجل وأفاد وأجاد وأتي بما هو فوق المراد، والملتمس منه أن لا ينسانا عن صالح الدعآء وأن يشرفنا بإرسال ساير الأجزآء، ويسئل الله تعالى التوفيق للإكمال والإتمام وجزيل البر والأنعام وأن يختم لي وله بخير ختام فإنه المفضل المنعام ذوالجلال والإكرام وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولي، ونعم النصير.

# ۳۲\_ تقريظ آيت الله سيد ابراجيم موسوى كاظمى

### سسرناميه تقسيريظ

در بلده لاهور بهملاحظه ساطعه لامعه جناب مستطاب قدوة الانام ملاذ اهل الإسلام اسوة الفقهاء العظام سركار شريعتمدار خلايق افتخار الجبر المعتمد السيد السند جناب آقائي آقا السيد على الحائري مشرف شود از كاظمين انفاد شد مورخه ۲۸ محرم سنه ۱۳۲۶ هجري

# مستن تقسه ريظ

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي كوّن الأكوان خلق الإنسان علمه البيان، وجعله قابلا لان يصعد إلي أعلي درجات الجنان بملازمة التقوي واجتناب العصيان، وأنزل علي أشرف رسله وأكمل خلقه القرآن، الذي عجز عن إيتان اية من مثله الثقلان، ونسخ بشريعته الشرايع والأديان. والصّلوة والسّلام عليه وعلي ائمة الهادين الذين هم معادن الوحي والتبيان، ما اضآء النيّران وتعاقب الجديدان.

أمّا بعد، فمن من الله تعالى عليّ، أنّه بعث إليّ من لاهور صانه من فتكات الدهور وشرور أهل الغرور، العلام الفهّام فخر الاسلام مروّج الإحكام زبدة أهل الكلام أسوة الفقهآء العظّام صفوة العلمآء الأعلام، عماد المفسّرين الفخام قرة عيون آل خير الأنام، غرّة وجوه أهل الإسلام الحبر الأوحدي والسليل الأحمدي، الحامي لدين جدّه النبي، أبو المكارم والمعالي جناب السيد علي الحائري –أدام الله عزّه وعلاه، ومتع المسلمين بطول بقآه – نجل المرحوم المبرور آيت الله في الأنام وحيد الأيام برهان الإسلام عماد العلمآء الأعلام، مرجع الأحكام قوام شريعة سيد الأنام، الذي وقعت بفقده في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء إلى يوم القيام، أبي المحاسن والمفاخم السيد أبو القاسم اللاهوري مسكناً والقمي أصلاً، الجلد الشريف الثالث عشر من تفسير لوامع التنزيل وسواطع التأويل.

فلما أمعنت النظر فيه وجدته كالبدر المنير بين كتب التفاسير، ولم يشاهد كمثله التفسير، الايضاهيه عديل و لا يماثله نظير، حقيق بأن يكتب بالنور علي خدود الحور، و جدير بأن يكون بين أيادي العلام في اليلالي والأيام، منشور يستضيئون بنوره ويستفيدون من بحار علومه، ويستفيضون من دقايق فنونه، فهو بحمد الله حاول لما تركه الاوائل وجامع لما تصل اليه أيدي الاواسط والاواخر، ولرفع الشكوك والشبهات حسام قاطع، ومصنفه حدام فضله العالي - لجودة ذهنه واستقامة طبعه وقوته القدسية وملكته السبحانية، قد سلك في اتمام هذا المجلد مسلك والده المحقق العلامة -أعلي الله مقامه - وذلك من فضل الله عليهما، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

ونحن نسأل الله تبارك و تعالي أن يديم سلامة وجوده، ويزيد توفيقاته وتاييداته لإتمام هذا التفسير الجليل وأن يرزقنا زيارة سائر مجلداته، بمحمد وآله، ونرجوا منه الدعآء في الحلوات، والسّلام عليه و رحمة الله و بركاته.



والإتمام، وأن لاينساني من صالح الدعوات كما لا أنساه في هذه الأعتاب المشرّقات، وهو حسى و نعم الوكيل.

و انا الاقل محمد حسين الحائرى المازندراني– و كان الله له– في ثاني عشرين شهر شيعبان المعظم في سنة ١٣٢٧ من هجرة النبوية.

٣٧٨ ـ تقريظ ملا محمه على تمخواني خجفي (١)

### سسرمان تقسريظ

در بلده لاهور صانه الله تعل من حوادث الدهور خدمت ذی مرحمت حضرت مستطاب ظهیر الاسلام مرجع الانام فی الاحکام عماد العلماء الأعلام و سیناد الفقهاء الکرام سید الحکماء و المفسرین ملاذ الفقراء و المساکین الحبر المعتمد السید السند آقای آقا سید علی الحائری اللاهوری القمی دامت برکاته مشرف شود ۲۹ شهر جمادی الاولی سنه ۱۳۲۷ هجری.

# مستن تقت ريظ

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل علي عبده الكتاب، الذي لا ريب فيه هو للعالمين فصل الخطاب، وللمتّقين هداية إلي الصّواب، الدّال علي نوره الساطع، الذي هو فوق كل برهان قاطع، والصّلوة والسّلام علي اصل الأصول وأوّل العقول، محمد المبعوث علي الوري وآله الذين لايدرك حقايقهم وفضائلهم من علي الثري.

وبعد فإنَّ من منن الله تعالي علي أنَّه قد بعث إلي من لاهور -صانه الله من حوادث الدهور – علم الأعلام زخر الايّام مصباح الظّلام ثقة الإسلام أوحد زمانه وأكمل اوانه، غصّ

ا. هذا هو تقريظ الطليف من منهاج الشيعة و الشريعة و ثعر الايمان و الملت و الدين فخر المجتهدين مرجع
 الاسلام و المسلمين اخوند ملا محمد على نخجواني النجفي دام ظله العالي.



غصين شجرة السيادة أصلها ثابت وفرعها في السماء ودر بحر معارف لا تكدّره الدلاء البدر الزاهر والنجم الباهر والبحر الزاخر والدر الفاخر متضح طريق الهدي منفسح الميدان في العلم والندي حلال المعاضل كشاف المشاكل سيد الفقهاء والمجتهدين وسند العلماء والمحققين سيدنا الاعظم والعماد الاكرم والمعقل الاعصم ذو المكارم والمفاخر، السيّد علي الحائري ادام الله ايام بركاته ومتع المسلمين بطول بقائه - المجلد الرابع عشر من التفسير المنير المسمي، بلوامع التنزيل و سواطع التأويل رأيته لامعاً في التاويل و تاويلاً ساطعاً في التقدير.

ولما أمعنت النظر فيه وجدته تفسيراً لايشابهه ما صنفه السابقون، ولايماثله ما يلحقه اللاحقون، لاشتماله على مزايا وخواص لا رأها عيون الناظرين وجنايا ونكات لا يخطر ببال الغواصين، حاوي العلوم الادبية واللغة والقرائة، وإن شئت صدق المقال فارجع إلى الاثار لأذعنت أنه نورٌ في الامثال. لكونه ظاهراً بنفسه ومظهراً لما صنفه والده المرحوم المبرور آية الله في الأنام وحيد الأيام الذي لا يصل إلي إدراك تحقيقاته الأوهام، ولاينال فضائله أولوالفضل من الاعلام، هادم أبنية الجهالة والغواية، وهادي سبيل المعرفة والهداية، خلاق المعاني ببديع البيان ومسخّر العقول بفصيح اللسان، غواص بحار جواهر العلوم الثلاثة آية محكمة وفريضه عادلة وسنة قائمة، مؤسس القوانين في الاخذ بالمتشابهات مقنن البراهين في الاعتماد بالحكمات، اسّ اساس المفسّرين ولبّ لباب المجتهدين صفوة القدماء والمتأخرين، عماد الملة والدّين مروّج شرع أجداده الطاهرين -صلوات الله عليهم أجمعين- المشار إليه عند المشافهين، هو حجة الإسلام والمسلمين المسمى بكنية جدّه المفخر آل بني هاشم الاقا اقا سيد أبوالقاسم -نور الله مضجعه وعطر الله مرقده – بأنه لؤلؤ متعلق في أعلى الغلل، وزبرجد مشحونة بالدّرر، نفع الله به يوم ينفع المؤمنين، لإنه لا يضيع أجر المحسنين، ونسئله أن يجعله ذخر في المعاد ووسيلة في المرصاد لمصنفه ولكلُّ قوم هاد، ولعمري أن ما صنفه ولده فخر المحققين مصداق لقوله: عليه السلام لاندرس الإسلام لولا القميون شعر:



(r99)

نجوم سماء كلما انقض كوكب بدي كوكب تاوي اليه الكواكب

نرجوا من الله أن يلبسه بلطفه الخفي والجلي. وأن يوفقه بإتمام باقي جزواته. ولايحرمنا عن زيارة سائر مجلداته. لانه خير المرجو والمال من حيث الآمال. تحريراً في ٢٩ شهر جمادي الاولي.

# ۴۵\_ تقریظ آیت الله غلام حسین مرندی

### سرمان تقسريظ

لاهور مبارك حويلي خدمت سراسر سعادت جناب مستطاب عمدة العلماء الاعلام مرجع الاحكام ملجاء الخاص و العام غوث الاسلام فخر المجتهدين و افضل المحدثين سليل الانجاب آقاي شريعتمدار مولوي آقا سيد على الحائري مد ظله العالي مشرفباد.

# مستن تقسه يظ

### بسم الله الرحمن الرحيم

لله در المولي النبيل و السيد الجليل، لقد أجاد واجتهد في جمع كتاب الشريف و جامع لطيف، فيه حلّ كلمات المفسرين وبيانات المتقدمين والمتأخرين، حاو لتحقيقات أنيقة و تلويحات سديدة، فلعمري قد أتي كتاباً جامعاً وبرهاناً قاطعاً وللتنزيل لامعاً وللتأويل ساطعاً، حائز قصب السبق في مضمار الفصاحة وميدان أسرار أنوار البلاغة، فاتح مقفّلاته البديعية في الكتاب المبين، وغالق مفتحات المفسرين منهج الصادقين، إلي الزلال الصافي، ومجمع المسترشدين بالبرهان الوافي، كشاف وجوه الاعجاز ببيانه، وفتاح أسراره العربية ببنانه، فجزاه الله خير الجزآء في الآخرة والأولي، بما جدّ وكد في العلوم التي استخرجها من كنوزها ومعادنها وخزاينها.

اللهم اجعل سعيه مشكوراً. ولقّه منك نضرة وسرورا. وأبقه خلفاً بعد سلف. و أدم عزه بعد شرف، حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولي و نعم النصير.

غلام حسين المرندي المدرس الحائري عفي عنه

٢٨- تقريظ آيت الله شيخ فتح الله اصفهاني معروف به شيخ الشريعه

سسرمان تقسريظ



والقواعد الاصلية والفروع الفقهية والمقاصد الكلامية والفوائد الحديثية وقواهر حجج الامامية ومشاغبات المعتزلة والاشعرية وغيرهما مما يعسر تعديدها ويصعب تحديدها ما يتعجّب منه العالم الأريب ويستغربه الذكي اللبيب، ولايدفع غرابة هذا الامر الغريب إلا الوقوف علي حال مصنّفه الفائز بالعلي والرقيب، الحائز من الفنون أوفر نصيب، الفاضل العلامة والحبر الفهّامة جامع المعقول والمنقول، حاوي الفروع والاصول، غرّة جبين السّعادة نور رياض السّيادة، ذي الفضل الظاهر الباهر الجلي، السّيد علي الحائري القمي اللاهوري الرضوي.

فقد وفق في عصرنا لمثل هذا الامر الجسيم والمقصد المهم العظيم، بعد أن بدأ به والده العلامة المرحوم المؤيد بتأييد الملك القيوم أبو المحامد والمحاسن والمكارم، السيد أبو القاسم، فجزاهم الله تعالي عن الدين والكتاب المبين خيرا وكفاهما سراً وضيراً، فقد اتيا في نظم هذه الشوارد، وجمع هذه الفوائد، بما لم يتفق لأحد قبلهما من عظماء العلماء وكبراء النبلاء، ورزقنا الله تعالي ملاحظه بقية مجلدات التفسير، إنّه بالاجابة جدير، وعلى كل ما يشاء قدير.

# ٣٤ - تقريظ مير زامحمه على نجفى شاه عبد العظيمي

# مستن تقت ريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد فقد وصل الينا المجلد الرابع عشر من لوامع التنزيل وقد لاحظة فاذا هو كتاب نفيس جليل، حاو لنكات دقيقة وفوائد جميلة، وتحقيقات وتدقيقات شريفة، لكم فيه من اتقان جامع لمجمع البيان وبرهان صاف وتبيان واف، وهو كشاف لرموز التأويل وأسأل الله الكريم ذا الفضل العميم أن يطول عمر مصنفه العالم الفاضل المحقق المدقق حتّي يتم تفسير القرآن العظيم والفرقان الكريم إنّه ذوالفضل الجسيم.

۴۸\_ تقريظ الشيخ محمه على الرشتى النحفي

سسرمان تقسريظ



من النجف الاشرف دار السلطنه لاهور خدمت سيد العلماء فخر الحكماء و المجتهدين ملاذ الاسلام و المسلمين مولانا آقا سيد على الرضوي الي دار السلطنه لاهور ٢٨ جمادي الثاني.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد كله لله ربِّ العالمين، والصَّلوة والسَّلام علي سيدنا محمد وآله الطاهرين فبعد فإنَّي كنت ذات يوم في شهرنا هذا سادس عشر من الجمادي الاولي من سنة ١٣٢٧ في مجلس بحثى في النجف الاشرف لقد هبت ريح الأنس من جانب اللاهور، فاتاني بصحيفة من صحف *لوامع التنزيل* فبعد أن تأمّلت ونظرت، فوجدتها صحيفة منيفة كأنها بفيوضها بروق العقل برموضها وكانها بمطاويها أطباقها إلا أفلاك بدواريها، وكان ألفاظها برطوباتها أنهار العلوم بعذوباتها، وكان معانيها بأمواجها بحار الحق بأمزاجها.

وأظن أن مؤلَّفها داخل في زمرة ما روي الصدوق باسناده عن أبي عبدالله جعفر ابن محمَّد الصادق، قال: «اذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد و وضعت الموازين، فيوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء.»

واظنَّ أنَّ مولفها ممن يكون أن يبني له لكلَّ حرف مدينة في الجنة، كما روي السيد عميد الدين الأعرجي، فللَّه در المؤلف مولي الموالي قطب الفلك العوالي العالم العلامة والفاهم الفهامة غص شجرة النبوة ودوحة الهاشمية النقي الوفي، مولانا السيد على القمي الرضوي متع الله المسلمين بطول بقائه.

### ايضاً منه مدظله:

عرض میشود از اینکه خط بنده مثل خودم است قابل خواندن نبود دادم استناخ شدیدتر شد ولهذا هر دو نسخه را ارسال خدمت نمودم بلکه از هر دو مطلب حاصل شود عرض دیگر از تألیفات مرحوم سید طاب روحه چیزی به بنده نرسید است خوبست از سوره ص تا جزء سیزدهم التفات فرموده که موجب مزید دعا گوئی



خواهد بود عرض سویم جلد رساله قبله و اصول دین ارسال خدمت شد بکرم عمیم

قبول خواهيد فرمود الداعي محمد على الرشتي.

# ۹۷- تقريظ مير زافضل الله حائرى المازندراني<sup>(۱)</sup>

# مستن تقسه ريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله ربّي العظيم، وسبحان الله ربّي الاعلي العليم، الذي أنزل القرآن المجيد والفرقان الحميد، علي النبي الخاتم سيد المرسلين أبي القاسم، وجعله خليفته الأقدم علياً ولي الله الأعظم، بتفسيره وتأويله ونكاته واشاراته وبشاراته أبصر وأعلم من كل عالم. والصّلوة والسّلام علي هذا الرسول الأطهر وذاك الولي الأبر وآلهما البررة الغر ما دارت الشمس و القمر.

أما بعد، فلايخفي على كل قريب وبعيد ومن ألقي السمع وهو شهيد، أن أجل الرتب وأعظم مواهب الرب التوفيق من الله القيوم لتحصيل العلوم لاسيما العلوم الشرعيّة، كما هو المعلوم من المعقول والمنقول الموسوم، وصرف الهمة في التصنيف والتأليف بحيث ينتفع منه الوضيع والشريف والقوي والضعيف، ويقوم به الشرع المنيف والدين الحنيف، فإنّه أعظم الطاعات وأرفع العبادات، إذ لولا ذلك ولايراعي تلك المناهج والمسالك لاندرست آثار الشريعة الغراء، وانهدمت أركان الملّة البيضآء، وبه تحصيل السعادت الأبدية والفيوضات السرمديّة، التي لايعرضها الزوال ولايقربها النقصان والاختلال.

فهنيئاً لمن حاز هذا المقام، وطوبي لمن فاز بحصول ذلك المرام، ومن العلوم الشريفة الشرعية المحتاج إليها الأهالي الإسلامية، خصوصاً الشيعة الاثني عشرية علم التفسير والتأويل ودراية ما اشتمل عليه التنزيل بالبرهان والدليل.

ولعمري إنَّ هذا العلم بين العلوم كالقمر البازع بين النجوم، ولله در السيد السند والمولي المعتمد والحبر المؤيد والعالم المسدد، وسبّاح بحار العلوم والاخبار وكاشف أستارها، وسيّاح

'. هذا هو التقريظ من صدر المحققين و بدر المدققين افتخار المجتهدين ميرزا فضل الله المازندراني.



سواحل الرسوم والاثار ومبيّن أسرارها، حلال عقد المعاضِل، بنيان بيان مليح و فتاح ابواب الغوامض والمشاكل، بمفتاح لسان بليغ فصيح، سيد العلمآء الراشدين وفخر المحققين ونخبة المفسرين لكتاب الله المبين مجمع المحاسن والمكارم الرضوي القمي اللاهوري المرحوم أبو علي الحاج السيد أبو القاسم –أعلى الله مقامه وضاعف في بحبوحة الجنان إكرامه– حيث أحسن وأجاد في تفسير الموسوم، *بلوامع التنزيل وسواطع التأويل* وجآء فيه بما هو أصل المراد لكل من له في العلوم مقام رفيع جليل وفي خصوص علم التفسير طريق وسبيل، وكم له فيه من تحقيقات رشيقة لم يعثر عليها المحققون وتدقيقات دقيقة لم يتنبه بها المفسرون السابقون. ونكات لطيفة قد خفيت على الفحول، واشارات شريفة لم يلتفت إليها أرباب المعقول والمنقول، ومع ذلك كله فهو على نمط ينتفع منه المبتدي والمنتهي، ويعم نفعه للعالم والعامي، وبخلوص نية ذلك العيلم الكريم، وإنّه لو تعلمون لقسم عظيم، ان هذا هو العلم الذي ينتفع به بعد انقطاع الامل بالاجل، بل اظهر مصاديق صدقة جارية بعد الموت، ايضاً على وجه الاكمل. وأمَّا الولد الصالح الداعي له بعده فهو أيضاً له بحمد الله موجود و مخلع تشريف الوجود، وهو بفضل الغفار كالشمس في رابعة النهار، في الظهور والاشتهار، وسيأتي ذكره بمناقبه في المضمار فمن سعاداته و كراماته –أسكنهُ الله تعالي شانه بحبوحة– جناته أنَّه جامع الثلاثة المستثنات عن انقطاع الامل بعد الممات. لكن أسفي على ذلك الجناب المستغرق في بحار رحمة الله الوهاب، حيث ما امهله الاجل المحتوم لكي يتم تفسير الكتاب، على النهج المرسوم فجف قلمه الشريف عن تكميل المجلد الثالث عشر، لاجابة الداعي من الله الأكبر واشغاله إلي روح وريحان وجنة ورضوان فقام على تكميله بفضل المتعال علي أحسن وجه الإكمال. خلفه الصالح المفضال العالم الالمعي والفاضل اللوذعي ذو المراتب الرفيعة والمناقب المنيعة الخارج عن حضيض الاشباع في اول سن الشباب، والدارج (٣٠٥) الي أوج الارتفاع من العلم والعمل على طريق الصواب، من هو بجواهر العلوم مليّ سيد العلمآء المولوي الحآئري. السيد علي –زيد فضله العالي متع الله تعالي المسلمين بوجوده بمنّه و جوده– فأكمله بعون الله ذي الجلال بأحسن وجه الاكمال، بحيث لا تمائز ولافارق بين اللاحق والسابق،

فكأنهما من مصنف واحد لا من ولد و والد و لا غرو فيه اذ الولد سرٌ لابيه والشجرة الشجرة

فالثمرة الثمرة، فقرت به اعين الفقهاء الموجودين وعيون المجتهدين المعاصرين، كثر الله أمثاله وختم بالسعادة مآله نسأل الله العالم المنان مزيد توفيقه لتفسير بقيَّه سور القرآن وآيات الفرقان. وقد كان ذلك من ذلك الجناب المحروس عن الأوصاب بسعى واهتمام وتوجه تام من ذي احتشام واحترام. صاحب أعلى الرتبة والمقام بين الاعيان كرام الانام. من انعقد على جلالته الاجماع والاتفاق، واشتهر بالنبالة في الاطراف والافاق، أمير الامراء العظام نتيجة الخوانين الفخام، مروِّج الدين معين الفقهآء والمجتهدين، ملاذ الفقراء والمساكين، ملجأ العابرين والمسافرين قاضي حوآئج المحتاجين، شمس فلك الجود والسخآء وبدر سمآء البذل والعطآء، النواب الاجل الافهم عديل الملك والسلطان حضرة النواب فتح على خان اللاهوري -دام اقباله العالي وزيد اجلاله المتعالى – وكم له من مواقف وموارد صرف همته العالية فيها لترويج الدين وتشييد شرعة سيد المرسلين عليه وعلى آله صلوات رب العالمين، ومكان ومقام قام لتأييد دين الإسلام مكرم الضيف كائناً ما كان ومشفق العرفاء في جميع الاوقات والازمان زاده الله عزاً واعتباراً ودولة وشوكة واقتداراً وشرفاً وكرامةً وفخاراً نسأل الله تعالي مزيد توفيقه وتوفيق ذلك السيد الفاضل المفسّر الكامل نخبة المفسّرين، وعلوّ درجة والده الماجد في أعلى العليين بمحمد وآله الطاهرين، والحمد لله اولاً واخراً وباطناً وظاهراً.

حرّره الجاني بقلمه الفاني الأحقر الأوّاه خادم الشريعة الطاهرة الحائري المازندراني فضل الله، في عشر دقايق من ساعات النهار مع وفور الهموم وكثرة الغموم واختلال الحال وانكسار البال، نسأل الله تعالى حسن العاقبة والمآل، والسلام على من اتّبع الهدي وخائف النفس والهوي، وكان ذلك من الاحقر المولي في عاشر من جمادي الاولي من سنه سبع و عشرين و ثلاثمائة بعد الالف

۵۰ ـ تقریظ میر زاحسین فاصل اہر می متخلص به معتقد<sup>(۱)</sup> مستن تقسیر بنظ

<sup>&#</sup>x27;-من بندر بوشهر الى دار الخلافة لاهور شهر رمضان المبارك سنة ١٣٢٥-

# ۵۲ تقریظ سر کار تحکیم محمد اجمل خان صاحب بهادر (۱)

# ستن تقسه يظ

### بسم الله الرحمن الرحيم

من أجمل الطبيب إلي نخبة الفضلاء وعمدة العلمآء، ذي الفضل الجسيم واللطف العميم، مجتهد العصر والزمان مفسر القرآن، السيد علي الحائري أدام الله ظلّه علي رؤس المستفيدين. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

وبعد، فقد وصل الي هديتكم السنية، فوضعتها على الرأس والعين، لائها احسن هدية بها مومن إلي احبته، وأحمل تحفة يتحف بها أخ إلي اخوته، فبارك الله فيها وجعلها نوراً للدّين يتخبطون في ظلمات الجهالة، وسراجاً منيراً للّذين أحاط بهم سواد الضلالة، أن هي الاّ دوآء لادواء الصدور يستشفي به اعلال القلوب إلي مرور الدهور وكرور الشهور، فأشكركم شكراً جزيلاً على إهدآئكم الي بشيئ يجري على لساني منكم ذكراً جميلاً، والسلام خير ختام.

شاهجهان آباد.



 <sup>.</sup> خط متضمن تقريظ من فاضل الكامل الماهر في الطب و الادب تاج الاطباء خلاصة الحكماء شفاء الدولة الملة و
 الملقب من سلطنة البرطانية بحاذق الملك سركار حكيم محمد اجمل خان صاحب بهادر سلمه الله الغافر از بلده دهلي

## ب) خطوط ا۔فاضل محقق ارد کانی<sup>(۱)</sup>(رہ)

### خطے لفانے پر درج عب ارت

از بلده مقدسه كربلاى معلى به شرف ملاحظه لامعه جناب مستطاب سيّد العلماء البارعين، عمدة الفضلاء البازغين زبدة الفقهاء الراشدين، علام فهّام، فريد الايام، ملاذ الانام، ابو المكارم، فخر الاعاظم، سيدنا الأجل، اقا السيد أبو القاسم -دام بقاه و زيده سناه- برسد.

### ستن خط

معروض رائی مهر ضیائی انجم میدارد ارقام عدیده که هر یک کتاب آسمانی را تالی بود از سماء عنایت عالی عز وصول و شرف نزول بخشود از استقامت مزاج شریف و مساعدت توفیق بر ترویج احکام و هدایت انام و نشر علوم و ثبت معلوم و تألیف و تصنیف ابواب بهجت و مسرت بر خاطرم گشود شکر و سپاس مر الهی را به بقدیم نمود و این که تا به حال مبادرت به عرض جواب نکرده است، نه از قصور اخلاص و ارادت یا عدم اکترات بسوء ادب و جسارت است، از این که از درد بی درمان ضعف و رنجوری خسته و غبار کدورت و ملالت از نارسائی بخت و کج رفتاری چرخ بر ائینه دلم نشسته است اصلا شعور و ناتوانایی که محتاج الیه تحریر و نگارش است، نمانده والا به جلال قدر الهی تعالی و بروح حضرت رسالت پناهی صلعم اخلاص و ارادتم به جناب زیاده از آن است که شرح آن در این صفحه گنجد و خامه ورد زبان در زبان سریع البیان از عهده بیان برآید خصوص بعد رسائل و مصنفات خامه ورد زبان در زبان سریع البیان از عهده بیان برآید خصوص بعد رسائل و مصنفات خامه و معنی و اشتمال بر مطالب لطیفه و فوائد شریفه و جواهر افکار و دقایق جودت لفظ و معنی و اشتمال بر مطالب لطیفه و فوائد شریفه و جواهر افکار و دقایق انظار، ابلغ غایة و متجاوز نهایه است و سزاوار است که بهقلم نور بر صفحات خا



ا. ايضا خط واحد متضمن تقريظ همه رسايل از فاضل محقق اردكاني اعلى الله مقامه

حور و باب طلا بر احداق، نه اوراق نقش و ثبت گردد، حقیقة [حقیقت] است که وجود مسعود انجناب نعمت بزرگی است بر انام و منت جسیمی از خداوند علام بر اهل اسلام که در حفظ و اداء شکر ان لازم و واجب است و هرکس از مسلمین، بل علماء بارعین را سزد که بان مباهات و افتخار کنند، من که انی از فکر و ذکر ان غافل و زاهل نیستم، همیشه در تحت قباب سامیه به دعا گوئی ان عالی شان رطب اللسان و در هر مجلس و محفل مذکر مناقب و فضائل ان عذب البیان می باشم.

واقعا همه مسرت و دلجوئی داعی بوجود ذیجود ان جناب و امثال ایشان است که شرع انور را فروغ و عماد مسلمین مومنین را عصام و سنام میباشید و شب و روز بهموجبات رواج دین و مذهب و انتشار علم و ادب میکوشید و تحمل مشاق و مرارت در انجام این مرام خجسته فرجام مینمائید.

امیدوارم که همیشه در پناه حفیظ و حمایت حق آسوده و محفوظ و بمثوبات جزیله و اعواض جلیله بهرهمند و محظوظ باشید و نباشد که شمع وجودی را منار ضیاء و عَلَم اهتداء است از هجوم حوادث گزندی و افتی برسد.

باری اخلاص داعی به جناب از حد کمال است و همیشه دعاگو و ثنا خوان است. اگر در عریضه نگاری تقصیری شود، از بی حالی است از جناب عالی متوقع عفو و اغماضم و توقع این معنی که در مظان اجابة از دعا فراموشم نسازند و باقی ایام سعادة فرجام مستدام باد. یا رب العباد فقط.

و السلام حرَّره الجاني بيده الوازره محمد حسين الاردكاني سنه ١٢٩٩

# ۲۔خط آیت اللہ شیخ محمد حسین حائری مازندرانی (آپ کی تقریظ گزر چکی ہے) خط کے لفانے پر درج عب ارست

لاهور مبارک حویلی محضر شریعت ثمر جناب مستطاب فواضل و فضائل مآب سید العلماء الاعلام و سند الفضلاء الفخام البحر الطمطام و



البدر التمام اقای اقا سید علی حایری لاهوری زید فضله برسد از کربلای

### معلى ١٣٢٧

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته پیوسته در آستانه مبارکه از راه خلوص و اخلاص و محبت و اختصاص دعای شما را و عموم دوستان را از محتویات ملزومات دانسته از این جهت قصوری و فتوری نخواهد بود هر چند که وضع روزگار بر ملاحظه است ولى اشخاصي كه ملاحظه نفس واقع دارند ملاحظه معاوضه ندارند و جزاء و سزاء را از خداوند على اعلى و جلّ و على خواهانند يک مجلد تفسير مرسله سركار بهتوسط جناب مستطاب مصفى الألباب و مصطفى الأحباب الرفيق الحقيق و الولى الحميد آقا شيخ عبد المجيد كه حقيقة از مخلصان و دوستان عديم الاقران است رسیده متشکر شدم که گاهی بگاهی ولو سالی و ماهی متذکر مخلصان شده نگاهی كماهى بما داريد زياده چه عرض نمايم بعضى مطالب بجناب أقا شيخ عبدالحميد گفته شد اگر همیت در انجامش فرمایند نهایت امتنان است.

### سله خط آیت الله سیداساعیل صدر

# خطے لفافے پر درج عب ارہ

### لاهور هندوستان

انشاء الله تعالى بنظر شريف جناب قدسي نصاب فضايل و فواضل مآب سليل العلماء الاتقياء جليل الفضلاء الازكياء المؤيّد من عند الله العلى أقاى أقا سيد على دام فضله العالى رسيده مطالعه فرمايند.

### بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتي

بهعرض مىرساند انشاء الله تعالى پيوسته باكمال استقامت حال و توفيق فرماينده حضرت ذي الجلال عز اسمه در حفظ حفيظ حضرت باري جلت نعمائه مصون و محروس بوده قاطبه اهالي أن اطراف از تاليفات رشيقه و تصنيفات منيفه ببيان احكام





(110)

برب العباد و بمحمد و آله الامجاد الاوتاد صلوات الله عليهم الي ابد الاباد فقط والسلام ختم الكلام حرره الداعي الجاني محمد حسين الاردكاني عفي عنه.[انتهي] وخط ثالثی سرکار ایشان دارند و آن در آخر تقاریظ تحریر خواهد شد ان شاء الله

# ۵\_خط سوم الفاضل محمد حسين الار د كاني <sup>(۱)</sup>

# لفافے پر درج عب ارت

1 هذا خط آخر من افضل المحققين واكمل المدقّقين. الذي ليس له التاني. الفاضل محمد حسين الاردكاني –نوّر

الله مرقده وطيّب رمسه – فإنّ هذا الخط يتضمن بجواب آية الغار.

عريضه در محضر انور، سعادت اثر جناب مستطاب، سيد العلماء الراسخين، عمدة الفضلاء المحققين والمدققين، قدوة الفقهاء النبهاء الراشدين، علام المعى، فهام لوذعى، فريد احوذى، منبع المكارم، راس الأشراف والأعاظم، سيدنا الأجل ومولانا الأكمل آقا سيد أبو القاسم صاحب رضوى قمى حام ظله العالى - شرف افتتاح پذيرد، معروض رأى مهر ضياء مىدارد،

### مستن خط

خداوند علیم آگاه و شاهد صدق و گواه است از الطاف شایان و اعطاف فراوان که نسبت باین ارادت نشان فرموده و می فرمائید، زیاده از اندازه خجل و شرمساری است، مکرر بتوقیع رفیع مرا نوازش ساخته اید، دیرتر التفات بر عرضه احوالش انداخته و اصلا عرض جواب نکرده و فرس قلم در وادی شکر گذاری و شرح مراتب امتنان خود نرانده، لکن معاذ الله که از تقصیر و سهل انکاری باشد، رفعت شأن و جلالت قدر سامی در نظرم زیاده بر این است که بر ترک تادب جسارت نمایم و این قباحت بزرگ را معترض آیم بلکه بسبب عجز و قصور و ابتلاء و بوهن و فتور است سالها است که علیل المزاج و رنجور شده ام و بدرد بی درمان دردمندی و خستگی و سستی و شکستگی گرفتارم.

علاوه بر گرفتاری بهدرد خود، گرفتار رجوع ارباب حاجات میباشم از این که آنها را عون و غوثی نیست و از هر جهت وسایل خیر از ایشان بریده و ابواب فیض خلق از این ها بالمره بسته گردیده، بناعلاجی در حوائج خود بذیل قاصر این خاسر می آویزند و او را در حوائج و مهمات خود وسیله و واسطه می سازند، این داعی را هم که مکنت و وسعتی نیست و از این که زخست با مردم زمانه ندارد و از آنها از مباینت طریقه و سلیقه احتراز و کناره دارد و جمعی وجوه بهقدری که کافی و وافی برفع حاجت هر وارد و وافد باشد، نیست، باین جهات که عرض شد، به کلی از قوت و قدرت افتاده و هوش و حواس برایش نمانده، که بتواند به سوی مثل جناب عریضه پر دارد به شرح ممنونیت و



تشکر خود از مراحم آن بی انباز صحفه طراز گردد باری آن قدر حال و مجال که فریضه ذمت خود را نسبت بآنسرور اداء نماید و از بار تکلیف بیاساید، ندارد.

والله خداوند شاهد و گواه است که اخلاص و ارادتم بهجناب فزون از اندازه و حسابست و چنان فریفته مکارم صفات و محامد ملکات آن ذات وافر البرکات فرشته سماتم که آنی از فکر و ذکر ایشان غفلت و ذهول ندارم و آنی نمیگذرد که از لوح خاطرم محو باشند و از دعا گوئی زبانم خموش و بسته و زمام ثناخوانی از کف اقتدارم گسسته باشد امیدوارم که همیشه از عموم آفات و بلیّات جسمانی و روحانی در کنف حفظ و حمایت سبحانی بوده، کنوز جواهر زواهر علوم و افتتاح و برای قلوب مستفیدین مایه ارتباح باشند و بتأیید و توفیق ربانی و امداد و تقویت سبحانی بهترویج دین متین و تشیید اساس شرع مبین کوشند و آقازادگان آزادگان که دو نونهال بوستان مصطفوی و دو غنچه شگفته گلستان مرتضوی میباشند در ظل مرحمت عالی باقی و بیمن تربیت سامی مدارج علم و عمل را راقی شوند و چون والد بزرگوار خود شمع جهان افروز بر اریکه دین پروری و فضیلت گستری مظفّر و فیروز گردند و بر حسب فرمایش و خواهش با وجود قريحه و خمود جريحه و اختلال بال، اشتغال خيال بههر گونه از كدورت و ملال چند سطری نامربوط، سراپا مغلوط در تقریظ تفسیر بینظیر سامی ترتیب داده، مصحوب جناب مستطاب سليل الأطائب و الأنجاب سيد حشمت على –سلّمه ربه– يا غير او از مخلصین انفاذ میدارد، البته از مکارم اخلاقی که دارند از زلل و خللی که مشاهده نمایند، اغماض و عفو میفرمایند اینک سید معظّم که بعد از اقامت چند مدت و صرف اوقات در تحصیل و تکمیل و استفاده جواهر علوم و استزاده معلوم بحضور ارباب نیل و علوم محرم کعبه حضور و قاصد وفود بران قبله امال هر نزدیک و دور است، بحمد الله در قدس ذات و حسن صفات هم قصوری ندارد البته منظور در نظر عاطفت و مرحمت جناب خواهد بود.

چنانچه در بدو امر در سایه تربیت عالی بوده و در کنار جوئ بار افادت و افاضت سامی نشو و نما نموده در آخر کار هم مورد مرحمت و عنایت همیشه خواهد بود، و او را بر ترویج علوم و احکام و بیان مسائل حلال و حرام و قیام بهدایت انام بشریعت



سید انام تائید و تقویت فرمایند. همه امیدواری او بهلطف و توجه ان جناب است، یقین است که شهد اجابت را از کام تمنائی او ذریع نمیدارند.

دیگر از یمن التفات سامی و برکات التماس عالی خفتی در علت مزاجم روی داده اثار افاقه و آسودگی ظاهر گردیده، امید هست که از توجه و دعاء آن وجود قدسی شفاء کلی حاصل آید. همیشه مخلص نواز و از حاجت بغیر خداوند بینیاز باشند.

و امّا أن نكته كه در آيه غار بهنظر قاصر و فكر فاتر رسيده بود، نوشته از سابق در خصوص نداشت كه ارسال خدمت شود، ولى بيان آن اجمالا اين است كه

مقتضي العادة والبلاغة: إذا ذكر من الحالات التي تكون للمنصور عند البصرئين أن يكون ذلك مما يقتضي النص، وواضح أنَّ مقتضي للنّصر إنّما هو الضعف، وما يوجبه لا القوة وما يوجهها، إذ لاحاجة للقضية إلي النصر، والله سبحانه حكي في الآية لما كان للنبي صلي الله عليه وآله عند النصر أمرين: أحدهما إخراج الكفار له، ولا يخفي كون هذا موجباً للضعف. ووحدة وثانيهما: كونه ثاني اثنين، فعلي ما مهدناه لابد أن يكون هذا أيضاً موجباً للضعف، ووحدة السياق أيضاً تقتضى ذلك.

فالآية عرفاً في الإفادة بمنزلة أن يقال: إنّ الله سبحانه نصر نبيه صلى الله عليه وآله في تلك المرتبة الشديدة من الضعف التي هي إخراج الكفار له، وكونه مصاحبه شخصاً كان للكفار بمنزلة العين عليه، يسمع أمره إليهم، ويُظهر حاله عليهم.

وهذا الوجه وإن لم يكن معه ما يوجب المرام للخصم به، الا أنّه لو أنصف من نفسه، وأزال التعنت والتعصب من قلبه أذعن به واستسلم له.

أعاذنا الله من العناد، وطهّرنا بالإنصاف والسداد.

انتهي في هذا كلامه أعلى الله مقامه بطريق البلاغة واستخراج الحجّة على الخصم بنفس هذه الآية وما أجاب أحد بهذه الطريقة إلاّ المحقّق الأردكاني والسّلام ختم الكلام.

٢ خطعلامه ابوالقاسم الطباطبائي (ره)

ستن خط

بسم الله الرحمن الرحيم



### كـ محمد مسين ابن الشيخ زين العابدين المازندراني كاخط(''

### ستن خط

### بسم الله الرحمن الرحيم

أمّا بعد حمد الله، أبهي تحيات تنفخ بنفخات المسك الدراري، وأسني تسليمات تهزؤ بالنيرات الدراري، تهدي إلي عَلَم السامي، وعيلم الفضل الطامي، فريد الأفاضل من أقرانه، ووحيد الأماثل من أخدانه، الأفخم المفخّم، طود الأشرف الأشم، جناب السيد أبي القاسم المحترم، زيد فضله الأتم، لابرح مشمولاً بالتأييدات الإلهية محفوظاً بالتسديدات الربانية، بمحمد الامين وآله الائمة الميامين، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين آمين.

أمّا بعد، فالمقصد الأقصى هوالاستفسار عن اعتدال مزاج تلك الذات الحائزة لمحامد الصفات، وان سنح في مرآت الخيال عنا، إرادة سوال، فنحن نحمد الله علي تواتر نعمائه وتظافر آلائه لم نزل نذكركم بصالح الدعاء لدي مرقد سيد الشهدآء، عليه وعليهم آلاف التحية والثناء، وبينما نحن علي ذلك وفيما هنالك، اذ وافانا كتاب التفسير العديم النظير، الموسوم بلوامع التنزيل فلله دره ما أنفسه من تفسير جليل أعرب عن غزير فضلكم الرائق، وأعجب فيما أعرب من نبلكم الفائق، فأوجب وروده كمال الابتهاج والانشراح، وجلب نهاية الانتعاش والارتياح، للقلوب والارواح.

وقد حررنا ما يلزمنا من التحرير و التقريظ علي فائق فضله الذي لايساحل ومزيته التي لا تناصِل، وهو أعلي شاناً من أن يوفي حقّه التقرير، ويؤدي واجبه التحرير، فالمامول من ذلك الجناب المسامحة عن التقصير والقصور، فإنّه لايترك الميسور بالمعسور، جزاكم الله تعالي أفضل جزاء المحسنين، ولابرحتم مؤيدين مسددين مدام الشهور والدّهور بحرمة أهل العصمة والطهور، إنّه هو رحيم كريم غفور.

ا. واستكتب هذا التقريظ وهذا الخط بعض أعاظم العامة أيضاً. فحسّن تحريره غاية التحسين. (لمؤلفه)

حرره الداعي محمد حسين ابن الشيخ زين العابدين المازندراني حادي العشر من شهر شعبان سنة ١٣٠٢ هجرياً.

# ٨\_خط آيت الله حبيب الله الغروى الجيلاني

## لفافے پر درج عب ارسے

بسم الله الرحمن الرحيم

ان شاء الله تعالى، صحيفة المحبَّة بهشرف ملاحظه سركار شريعت مدار، خلائق افتخار، قبلة الانام ووحيد الأيام، عماد الإسلام، زبدة الفقهاء الفخام، الفقيه النبيه، النبيل الجميل بلا مثيل ولاعديل آقا السيد أبو القاسم صاحب الرضوى حام عزه وعلاه رسيده مشرف شود.

### مستن خط

عرض می شود همواره آن وجود ذیجود از غیر زمان مأمون و از سوانح مشومه دهریه مصون باد. مراسله سامیه بانضمام مجلدات تفسیر لوامع التنزیل سواطع التاویل که در سال سابق بصحابة سلالة السادات الأطهار حاج سید مهدی یزدی ارسال داشتید، رسید، لطف فرمودید و کرم کردید.

مرجو از فضل عظیم و کرم جسیم ان صاحب فضل و خلق عظیم آن است که باقی مجلدات را نیز التفات فرمایند که کمال امتنان داعی را و فواید جزیله جمیله عباد الله را از ان حاصل است و چندی قبل هم مراسله جدیده ارسال داشتید، چون حاکی از کسالة مزاج سعادت امتزاج بود، زیاده از حد ملول شده، دعاء در حق جناب عالی کردیم تا حال صحت مندی حاصل شده به سلامت مبدل گردیده، چون مرقوم فرموده اید که تقریظی که زمان سابق نوشته بودیم، نرسیده چند کلمه تقریظی با عدم مساعده احوال و ضیق مجال در صفحه سری نوشته شد که بصحابته جناب سید معظم الیه ارسال خدمت داشته شد. ان شاء الله تعالی لازلت مویداً ومسدداً.

حرره المفتاق الى الله الغني حبيب الله الغروي الجيلاني سلخ رجب المرجب سنه ١٣٠٢ هجري.



### 9۔خط آیت اللہ محد حسین الکا حمی

### متن خط

### بسم الله الرحمن الرحيم

علم العلم الشامخ، وطود السّودد البازخ، منار الشرف الأشم خضم الجود المفعم، وارث المناقب والمفاخر، عن كابر بعد كابر، الأفخم المفخم، حضرة السيد السميدع اللوذعي والكهف التقي عز الأواخر فخر الأوالي، جناب السيد المستند المعتمد السيد أبو القاسم المحترم، أدام الله بقاه وأيده بنصره على أعداه، آمين بالنبي الامين، وآله الغر الميامين و مروج الشرع المبين.

أمّا بعد، فقد وردتنا تُسخكم الشريفة الفائقة المتينة المنيفة، كالشموس الوضيئة المضيئة بعد ملاحظتها قد حرّرنا عليها وريقة مما سنح في بالي مع ضيق مجالي، فجزاك الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يديم لكم التأييدات وينعمكم بالإسعاف والتسديدات، وأن يمد الله عمركم بالتطويل، ويزيد شرفكم الجليل وكثّر أمثالكم بحرمة أطهار أنسال إبراهيم الخليل، عليهم سلام الله الجميل. والرجاء من جنابكم إبلاغ جزيل السلام علي جناب النواب، حرسه الله العزيز الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسألكم الاستغفار كما نستغفر لكم في مظان الاجابت والسلام. حرّره [الراجي] عفو ربه الغني محمد حسين الكاظمي في سابع سنة ١٣٠٢.

• ا\_ دوسر اخط آیت الله محمه حسین کاظمی خجفی(۱)

### مستنخط

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتّقين والصّلاة والسّلام علي محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله علي أعدائهم أجمعين.

اً۔ وله خط آخر قبل إرسال هذا التقريظ۔

وبعد، فقد اوصل إلى بعض شريف الكابلي ما أرسلت من الكتب المطبوعة من تأليفاتكم، المنيفة وأدّي السّلام من جنابكم، وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، وزاد الله توفيقاتكم، وجزاكم الله في الدارين خير الجزاء، وحشركم الله مع أجدادكم الطيبين، وأيدكم في المجاهدات للدين وهداية المسلمين، والسعاية في أمور المومنين. أمّا تأخير تقريظ كتبكم الشريفة فبكثرة اشتغالي في هذه الأيام ورمد عيني المانعان عن

أمّا تأخير تقريظ كتبكم الشريفة فبكثرة اشتغالي في هذه الأيام ورمد عيني المانعان عن المطالعة والنظر فيها، لكن إن شاء الله تعالي بعد رفع المشاغل أطالعها وأرسل إليكم تقاريظها بعونه وجوده تعالي، وألتمسكم الدعاء عند الصباح والمساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرره الراجي عفو ربه الغني محمد حسين الكاظمي النجفي.

# اا ـ خط آیت الله سید حسین بحرالعلوم نجفی

### لفافے پر درج عب ارت

در لاهور بحضور باهر النور، شریعت ظهور، جناب مستطاب فواضل و فضائل مآب، مرجع الأنام، مروج احکام، سید الانام، فخر المجتهدین و آیة المتوسّمین، ذوالفضل الدائم، آقائی آقا سید ابو القاسم -دام ایام افضاله وافاضاته العالی برسد از کربلاء معلی ذ ۲۱ صفر سنه ۱۳۰۳ هجری.

### ستن خط

عرض می شود مکتوب شریف که مورخه سوم شهر رجب بصحابة عالیجاه نائب نور محمد خان افغان مرسول است. این اوقات که ایام زیارتی اربعین است، بکربلاء معلی واصل گردید و دو رقیمه کریمه هم قبل بر این از جانب عالی رسیده از مجاری حالات آن جناب حملمه الله – و محبتهای خالصانه خاطر شریف ایشان کما کان مستحضر بودم و از دعاگوئی در تحت قبه مبارکه فراموشی و غفلت نداشتم و این رقیمه أخری که رسید، اسباب مزید اخلاص و دعاگوئی شد.

قلمی داشته اید نقاهتی در مزاج شریف داشته، بحمد الله روی به بهبودی است، بسیار دعا کردم و امیدوارم که ان شاء الله بالکلیه رفع نقاهت و کسالت گردیده، بی



حادثه و قضا بوده باشید، بسیار شائق ملاقات و بازدید فیض صحبت ان جناب هستم چونکه باقل سعادت یاری این مطلب نکرده، امید که ان شاء الله بعتبات عالیات دوباره مشرف شوید و مخلص هستم بشرف ملاقات سامی برسم عجالة دعاگوی عافیت و اقبال جناب عالی میباشم و هستم محبت ایشان را فراموش نمیکنم و دیگر، جلد اول و ثانی و ثالث از تفسیر لوامع که التفات کرده، همراه جناب سلیل الاطیاب اشرف الحاج سید مهدی یزدی فرستاده اید از مشار الیه جویا گردیدم، از قراری که میگوید در راه با بعضی از اسباب خود تلف گردیده بما نرسید ولی از رحمت و التفات جناب شما ممنون شدم.

خیلی التفات کردهاید جزاکم الله خیرا چون که صیت و شهرت این تفسیر شریف از سمک الی سماک رسیده نهایت شایق آن احقر هم میباشد و اگر باز ممکن شود ان شاء الله همان سه جلد را دوباره این اوقات همراه آدمی معتمد بهطور خاطر جمع بفرستید که نشانه و اسباب یادآوری وجود مسعود نزد ما باشد و ان شاء الله تعالی از مطالعه آن بهرهمند شده دست به دعا همیشه تحت قبه عالیه علویه میباشیم خلاصه تلافی این محبتهای شما موقوف است که ان شاء الله تعالی خودتان به عتبات عالیه مشرف شوید و آن وقت حسب اخلاص خودم محبتی با شما کرده باشم، عجالة جز صدق دعاگوی و استدعائی صحت و ملاقات آن جناب سلمه الله خدمتی بر نمیآید متوقعم که همواره از سلامتی احوال و مجاری حالات خودتان با هرگونه فرمایشات مرقوم داشته، مرا از طرف خود بی خبر نگذارید و هر مطلبی که لازم داشته باشید همیشه اعلام فرموده باشید و السّلام

خير ختام ۲۱ شهر صفر المظفر سنه ۱۳۱۰ هجري از كربلاي معلى سيد حسين بحرالعلوم.



# الشرابياني<sup>(1)</sup>

### لفافے پرردج عب ارسے

خط هذا بلاهور حفّه بالأمن والسرور خدمت سركار شريعت مدار، سيد العلماء المحققين وسند الفضلاء المدققين، راس الفقهاء المجتهدين، وحيد العصر، فريد الدهر، ثقة الإسلام بيّنة الأعلام، جناب مستطاب سيد أبو القاسم الرضوي دام افضاله العالي برسد. ان شاء الله تعالى.

### ستن خط

عرض می شود کتاب مودّت نصاب جناب عالی سلّمه الله ربّی با دو جلد تفسیر شریف از بیانات معجز آیات سرکار شریعت مدار عالی دام افضاله السّامی همراه عالیجاه شیر احمد خان ملازم جناب اجل امجد نواب واصل و زیارت گردیده، اولاً: از بشارت و عافیت وجود مسعود جناب مستطاب عالی که احسن بشارت و اعظم نعم برای همکنان و عموم علماء است، نهایت خوشوقتی و ابتهاج حاصل گشته، کما هو حقه شکرگذار بدرگاه الهی شدم و ثانیاً؛ تفسیر شریف را بتفصیل ملاحظه و مطالعه نموده، فوق آنچه تقریر و تحریر شود، محظوظ و سعادت یاب گردیدم.

تبارک الله بر مراتب سعادت و فضل و علم جناب عاب عالی که در صنعت بیان سبقت بر علماء معاصرین و گذشتگان گرفته البته در سایر فنون و فضائل هم مایه افتخار و مباهات سلسله هستند و دعا تائید و مزید توفیقات منتهای جناب عالی بر همه لازم است.

هر کس از علماء و معارف طلاب این کتاب مستطاب را میبیند بسیار تمجید و تجلیل جناب عالی مینمایند و مشتاق مطالعه و تعدد نسخه هستند.

ـ وهذا خط مجمع المعقول والمنقول، منبع الفروع والأصول وأكمل الفحول الذي اعترف بكمال فضله أهل العلوم والفهوم والعقول، قمر وضيئ ونير مضيئ، مصدر الفواضل مظهر الفضائل، قدوسي الخصائل، مورد الأكامل مولانا واولانا الفاضل محمد الغروي الشرابياني حدام ظله العالي علي الموالي-.



الحق هدیه خوب و تحفه مطلوب، برای احقر و ابنای نوع فرستادهاید.

خداوند تعالى بر درجات علم و عمل و بركات انفاس شريفه جناب عالى بيفزايد و تائيدات سركار ايشان را در اين گونه خدمات بر شريعت طاهره حملى شارعها الاف التحيه و الثناء- مضاعف فرمايد و احقر هم در اخلاص غايبانه وجود شريف ثابت و هميشه دعاگوئي و نائب الزيارت مي باشم و هرگونه خدمت و ترويج از وجود ضعيفم بر آيد ضروري است كه هيچ وقت مضائقه نخواهم داشت.

ان شاء الله تعالى همه وقت سلامت ايام سعادت فرجام خود با هر گونه فرمايشات و رجوعات كه در اين صفحه داشته باشيد مرقوم فرمائيد در عالم مودت و يک جهتى ممنونم و السّلام

من الأحقر الجاني محمد الغروي الشرابياني من النجف الاشرف سنة ١٣١٤ هجرياً.

#### الدخط جناب سيد سليمان رضوي بوشري

خط هذا از فاضل جليل و عالم نبيل وارث حضرت ابراهيم الخليل عليه سلام الله من الرّب الجليل جناب سيد سليمان الرضوى بوشهرى ميباشد.

### مستن خط

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الجليل كه در اين كتاب مستطاب لوامع التنزيل وسواطع التأويل كه بتوسط معارف نصاب حاجى سيد مهدى يزدى، باين احقر السادة و خادم اهل شريعت الطاهرة سليمان الرضوى الموسوى وصول گرديده در حالتى كه بسيار بسيار شايق و خيلى طالب آن بودم، چون كه در همين اوقات مقدمات و چند جزو اين كتاب مستطاب كه براى علماء آفتاب عالمتاب است، بعجالة اجمالاً ملاحظه در بندر بوشهر نمودم و الحمد لله و المنته له كه غنجينه قلبم و چشم سرم بمعاينه آن بنور موفور منور گرديده و بمقصود و مامول خود در اين شهر مبارك رسيدم و اداى شكر اين نعمت عظيمه جميله جليله الهيه را كرده نمى توانم.

پس از معاینه این آفتاب عالمتاب بالتمام و الکمال اگر انقراض حیاتم نشد، تقریظی که بهحسب استعداد خودم لایق شان آن شمس آئمه تفسیر و تأویل باشد، معروض





# ستن خط(۲)

بسم الله الرحمن الرحيم

أ- وأعلم ان هذا كتاب ذي خبر بصير، حبر نحرير في التقرير والتحرير، أديب لبيب شهير، عليم حكيم فليس له نظير، ولاعديل ولاشبيه ولامثيل، وهذا هو مفسر آية النور الموسوم برق منشور، وهو تفسير نور علي نور، جامع من العلوم العقلية والفنون النقلية ما وجد تفسير مثله.

وكيف يمكن إيتان عدله فإئه في جميع العلوم بحر العلوم، ولايفهمه إلاّ أهل الفهوم. وهذا هو لعمري أثر من صاحب سلوني الذي يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني» وأنّ علماً جماً في جوانحي.

وقد لقي أولاً أبي هذا في بلدة بمبئي، ثم إذا ورد أبي إلي العراق بعد زيارة بيت ربي فصحبه في بلدة الكاظمي كان معه أياماً والليالي إلي المنازل في طريقة بلدة سامرة العسكري عليه سلام ربي، لأنّ الصداقة كان بينه وبين أبي وهو المبرا من كل شر وشين جناب السيد حسين الطباطبائي اليزدي الكاظمي، المعروف بالواعظ الكامل قد أرسل الي أبي خطوطاً وتقريضات، و نحن نثبت هاهنا عدة منها.

ً- وهذا أحد كتابه الشريف علي مدح برهان المتعة-



الحمد لله الذي متعني بأحب تمتع وأعز نعيم، حيث إنّي ألقي إلي كتاب كريم، وخطاب محصن بأقوم تنظيم، ومنضد في أحسن تقويم، ممن يحق له تعظيمه وأي تعظيم، ولعمري إنّه ليشهد بصحّته صحف موسي وإبراهيم، إذ ذاك مأخوذ من القران العظيم والفرقان الكريم، وأخبار الصادقين الذين بهم قوام الدين القويم.

وأصلّي وأسلّم علي نبينا المنعوت بخلق عظيم، ورسولنا المبعوث بالشرع العميم، وعلي آله الطاهرين سلائل المجد والتكريم.

وبعد، فيا سيدي وسندي ومن به معتمدي، إنبي أقول ناطقاً وأقسم صادقاً إنبي ما سررت من رؤية أصبح مما أريتني، ولا تربت من سمعه أحسن مما أسمعتني، ولاكشفت عن متعه أوجه مما الله أقلامك الشريفة، وصنفه أرقامك المنيفة، فإنه ناموس التحقيق هذبته لتعطيل ما أبدع لسلبة الأحكام، وعروس التدقيق زينته لتخجيل ما اخترع لعبدة الأصنام، قبحت به كل قبيح حسنة أتباع زريق وحبتر، وحسنت فيه كل حسن قبّحه كل منكر ومنكر.

ولعمري لقد ظفرتَ به علي زفر، وثبت بسواده وجه منكر وحبتر عليهما لعائن الله في أسفل مستقر وسقر لَوّاحة للبشر لاتبقي ولاتذر.

ثم يا أخي بل ومعتمدي ورجائي لقد امتنت بما مننت علي من عظيم منك علي وحسن ظنك بي، حيث بعثت إلي كتاباً كافياً لمن استكفي، ووافياً لمن استوفي، وشافياً لمن استشفي، وهادياً لمن استهدي، وطوراً لمن استري، ونورا لمن استضي، وناراً لمن اصطلي، ومآء لمن ارتوي. فلما وجدته طوراً، وطالعته ظهوراً، أعلنت أسراراً وناديت يا أحبتي: إني آنست ناراً، فأضائت ما حوله، فالتمسني لاحبة جوده وطوله، فأحببتهم بالرجاء، وجعلتهم في سرور ورخاء، فقلت: لعلي آتيكم منها بقبس، فترنموا شوقاً إليه ترنم جرس، فحداني ذلك علي الالتماس، فكتبت إلي جنابك كتاب اقتباس، من نحو اثنين وثلاثة من هذا الكتاب الذي هو أس الأساس وإن كان يقول كل سامري، لامساس، وأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. ثم إن جنابك سألت عن صحة مزاجي في حاشية الكتاب برقمك الشريف بأخسر المشركون. ثم إن جنابك سألت عن صحة مزاجي في حاشية الكتاب برقمك الشريف بأخسر

خطاب، فأتى بحمد الله في صحة المزاج وكمال الابتهاج، ولاسيما حين أشرق على هذا النور

الوضاح والسراج الوهاج، وإنّي لجنابك من الداعين، والي حضرتك من المشتاقين، ولقائك من





(871)

الأطياب واسأل الله لي ولكم حسن المآب وخير الاياب، بمحمد وآله وأطياب الأصحاب، والحمد لله أولاً وأخراً وظاهراً وباطناً من الأحقر حسين بن مرتضي الطباطبائي اليزدي مولداً الكاظمي موطناً والنجفى مدفناً ان شاء الله تعالى مورخة ٣ ربيع الأول سنة ١٢٩٦ هجرياً.

# جناب سيد حسين الطباطبائي كي تقريظ كتاب "تكليف المكلفين" پر سسر ماين - تقسسر نظ

در بلده لاهور بشرف مطالعه ساطعه عالى جناب قدسى القاب سلالة السادات العظام وسليلة الانجاب الكرام اعنى جناب علام وفهام جامع المعقول والمنقول حاوى الفروع والأصول سيد العلماء الأعلام وسند الفقهاء الكرام المولى الجميل و الاولى الجليل النبيل جناب المولوى السيد ابوالقاسم الرضوى القمى ادام الله عزه و علاه فايز باد.

# مستن تقسه ريظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إلي المولي الجليل الاولي بالتمجيد والتبجيل، السني في فقه التفريع والتاصيل، والحري في الأصول الكمال بالترجيح عند التعديل، أعني جناب المستطاب البالغ في فضله حدّ النصاب، سلالة الأطياب وسليلة الاطائب الانجاب، عزة جبهة الفضلاء الأعلام، وقرة باصرة العلماء الكرام، العلام الفهام الذي هو غصن المثمر من الدوحة الطبية الرضوية في النسب، والنفس الكاملة الراضية المرضية في الحسب، مروج الشريعة الغراء ومروح الطريقة البيضاء، المرتضي إلى ذروة الأفتخار والمقتفي في علمه وعمله اثار أجداده الأطهار، السيد السند والمجتهد المستند والسيخ المعتمد والحاج الممجد والتاج الوهاج، جناب الحاج السيد أبا القاسم الرضوي الدام الله فضله وعزه وعلاه، وبلغه إلى ما يتمناه في آخرته ودنياه - من المخلص الصافي الوداد واللبيب الصادق بالفؤاد السائل عن أحوالكم من كل حاضر وباد الحب الناتي حسين الطباطبائي اليزدي مولداً والكاظمي موطناً والنجفي مدفناً ان شاء الله تعالى.

فإني بعد، ما أحمد الله إليكم وأسلم عليكم، قايل بلسان حالي، وناطق ببيان مقالي، شوقاً إليكم وتوقاً إلي لقائكم، هل إليك يابن أحمد سبيل فتلقي، وهل يتصل يومنا منك بعده فتحظي، فيا لفوادي من شدة الهوي، وقد طال بي الصدي، وإن لم أزل أذكركم منذ فارقتمونا بعد تشرفنا بحضر تكم في ناديكم، وتوردنا في محافلكم عند محضر الجناب المفخم الألقاب النواب المستطاب حظم الله قدره وأجل جلاله – ومحضر بقية الأخوان الصفا والمستوفين للكمال، وخلان الوفا في القصبة الشريفة والحضرة المنيفة الطبية الكاظمية على مشرفها الآف سلام وتحية.

وكنت أتذكر بكم أحياناً وأسأل عن أحوالكم أياماً مهما أذكركم ما دمت هنالك قاطناً حتي أتاني كتب من أحبّتي من معمورة بمبئي يدعونني إليهم فيها لاقامة العزاء في أيام العاشوراء، وذكر ما جري علي مولانا المظلوم سيد الشهدآء عليه الآف سلام وثنا، فقبلت مسؤلهم والتمست مأمولهم، حتّي قادني يد التقدير إلي هذه البلاد، وأعد لي خير مهاد إلي أن فرغت من أمري وقضيت وطري، فكنت تارة أتخيل السفر الي بلادكم لعل الله يرزقني لقائكم، وأخري أعزم على تصديعكم بكتاب أكتب إليكم، عسي أن تخبروني عنكم بجوابكم وكريم وأخري أعزم على الله الملاقات.

وقد مضي على عدة من الليل والنهار وأنا في خلال تلك الافكار، إلي أن ازدادت شوق الفواد، وتحركت سلسلة الوداد، وذلك إنّي كنت حاضراً في مجلس بعض الاخوان، وفيه جمع من الخلان، فاستصحبت هناك بمشكوة فيها مصباح، واستضئت بمصباح في زجاجة الصفحات والألواح، قرايت نور الهدي ظاهراً فيها كانها على منار يكاد زيتها يضيئ ولم تمسسه نار، بياضه كخدود الحور وسواده نور علي نور، وحاك عن الحق الغالب في الظهور، فتصفحتها فإذا هي كتاب مبين يسمي «بتكليف المكلفين في بيان الاصول وفروع الدين» مما الفه وصفه فكركم النقاد، ونضده و رصفه ذهنكم الوقاد، فأعجتني كثرة فايدته في قلة لفظه ووجازته، فطفقت أنظر فيه وأدير النظر إليه في متنه وحواشيه، وكأني أراكم في ذلك الكتاب، وأسمع كلامكم في نطق الخطاب، مع هذا البعد البعيد وطول الحجاب، فما من أولي الألباب لايقول ذلك الأبواب إلا كتاب فصل الخطاب.





(rrr)

فهاج قلبي شوقاً وماج لبي توقاً فحثني علي تحرير كتابي هذا فوادي، وأسعف علي ذلك ودادي فحداني علي تصديعكم بهذه الكتابة رجائي منكم أن تذكروني بالجواب، وتخبروني عن أحوالكم وهولاء الأكابر العظم إليهم بكتاب، ولولا متعتني قلة معرفتي بالطريق ومخافة الغربة بغير رفيق، لقصدتكم ولو حافياً ماشياً قائماً علي ساق وتوجهت إليكم تابقاً شايقاً أشد اشتياق، حتي أتشرف بخدمتكم وأحضر بحضرتكم لتقر مني العين، ولو كان يوماً او يومين ولكني اري ما اشتاقه من المسافرة في حيز الاشكال إلا أن بقدره قادر الفعال.

فالمرجو من حضرتكم تشريفكم اياي بجواب في كتاب ومرحمة خطاب، معجلاً لامؤجلاً، ليكون من لقائكم قبل ذلك بدلاً وكذا المرجو منكم ابلاغ سلام إلي الحضرة العلية العالية أعني الجناب المستطاب، الأقدس الأفخم الأعظم النواب –مكّنه الله في الارض، وجعل له من كل شئ سبباً من الأسباب-، وكذلك الي سائر الاعاظم الاحباب الاطياب –أدام الله عزهم أجمعين. والسّلام عليكم وعليهم ورحمة الله وبركاته مورخه السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ١٣٩٣ هجرياً.

# ۵ا۔ تفسیرلوامع التنزیل ندملنے پر ایک خط

#### مستن خط

بهعرض مى رساند خدمت سراسر سعادت و علم و هدايت سلاله خاندان لوامع التنزيل و سلسله دودمان سواطع التأويل راس اهل المعقول اساس اهل المنقول فحل الفحول سيد علماء المحققين سند المحدثين عمدة الفقهاء المجتهدين قدوة الأعلام المدققين لسان المتكلمين بيان المفسرين النحرير في الاعوام الحبر الهمام نور باصرة الشهور و الأيام مولانا و بالفضائل و الفواضل اولينا جناب آقا السيد أبو القاسم الرضوى القمى بوركت في ايامه و الليالي كه تعليقه شريفه كه بياد أقل اخلاص كيشان و أحقر دعا گويان قلمزد كلك مرحمت و عنايت فرموده بوديد رسيد و ضيا بخش ديده انتظار كشيده رمد رسيدهام گرديد، مثل مشهور:

چه خوش باشد که بعد از انتظاری

بهامیدی رسد امیدواری

چون مشعر بر سلامتی ذات خجسته صفات با برکات عالی بود، موجب حمد الهی گردید. خوشا حال باین مقال که أحسن القال است، مترنم گردیدم که، الهی تا جهان باشد تو باشی.

تفقدی از احوالم فرموده بودید لا افقدکم أبداً در عزائ مرحوم برادرم که اعجوبه زمان بود، تعزیهام فرموده بودید:

أعزكم الله في الدارين در اين مصيبت عظمي كه انكسر ظهري وامر بصبر وتسليم وتسليم وتسليما وتسليما فرموده بوديد: لاتزال سلوة والحكم لله العلي الكبير رضاء بقضائه وتسليماً لأمره والحمد لله علي كل حال. فاتحه براى روح حواله فرموده بوديد. فتح الله لكم فتحا مبينا وجزاكم خير جزاء الصالحين و الربانيين.

اما بشارتی از لمعات و سطعات کتاب مستطاب لوامع التغزیل وسواطع التاویل فرموده بودید بلی چندی قبل از این در خدمت با سعادت جناب المستغنی عن الالقاب وحید العصر فرید الدهر حاج میرزا محمد حسین الشهرستانی حسلمه رئی - که قرین در میل و رفیق مرحوم برادرم؛ حاج سید محمد باقر شریعتمدار تبریز حشارح رسایل مرحوم انصاری - که در میل و رفیق و مشفق شفیق و دوست قدیمم هست و حقیر را نسبت بجنابش عقیدت و ارادت است، اگرچه من بنده را قابلیتی نیست، ولی محض مثل میگویم انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه.

باری در خدمتش بودم که جلد اوّل تفسیر لوامع شریف را از قبل سرکار نزدش آوردند، دیدم و اجمالاً مطالعش کردم، براستی غبطه بردم و افسوس خوردم که چرا جناب مؤلفش مرا بارسال آن یاد و شادم نفرمودند و همواره مترصد عطاء جناب بودم، تا زمانی که تعلیقه سرکار رسید، از آن که خبرم را از تبریز داشتید و خود عذر ارسال نفرمودن کتاب را برای مخلص گردید و الحال خود از سرکار خواستم و چون بشارت ارسال آن بید جناب الحاج سید مهدی قلمی فرمودید با زیادتی آن مجلد که دیده بودم کمال مسرت روی دارد باری باین عطیه عظمی مرهون و ممنون احسان عالی مئت العمر میباشم و فور از تدقیقات و تحقیقات و بعد حصول مجلداتش ان شاء الله تعالی حظی وافر از تدقیقات و تحقیقات و کشف رموز و اسرار آن شریعتمدار خواهم یافت و متنظر وصول سایر مجلدات او میباشم. زیاده و الستلام



۲۰ شهر شوال سنه ۱۳۰۲ هـ (هزار و سهصد و دو)، نمقه اقل السادهٔ حسین ابن
 مرتضی الطباطبائی. میباشد

#### ۱۷۔ تفییرلوامع التنزیل کے ملنے پرخط

#### مستن خط

به عرض اقدس عالى صاحب *لوامع التنزيل وسواطع التأويل* الراسخ في معالم التنزيل والشامخ في عوالم التفسير والتأويل والبازخ في ابطال الاباطيل وبازخ الحق عن تضليل عزازيل و ناسخ الأساطير و الأقاويل، لعمرى انه سراج الطريقة منهاج الشريعة تاج الشيعة العلامة المحقق و الفهامة المدقق الذي ليس له نظير ولامثيل ولاشبيه ولاعديل نور وضيئ نيّر مضيئ الذي يستضيئ بتفسيره عالم السماوي والأرضى معيار الملة مدار الشريعة أبو المفاخر و المكارم جناب السيّد أبو القاسم الرضوي القمى اللاهوري –أدام الله وجوده العالى - كه سرآمد همه مطالب و مقاصد همواره سلامتي ذات با بركات عالى است اميد كه در كنف الهي لايزال مصئون و محفوظ بوده باشيد بالنبي و اله الاطهار(ع) و مخلص قدیم همیشه از مترددین جویای سلامتی آن وجود ذیجود هستم و بحمد الله سبحانه مجلد اول و ثانى و ثالث تفسير شريف لوامع التنزيل وسواطع التأويل بهعنايت خداوند جلیل و جمیل و مهربانی سرکار نبیل در عین ترصد و ترقب وصول و این هیچمدان را سربلندی و سرفرازی کامل حاصل گردید، بالحق تفسیری است، عدم النظیر و لا مثیل لسان هر صاحب لسان از توصیف آن کال و قاصر و در این اوقات علیلم و فارغ البال نيستم و ان شاء الله تعالى بعد صحت و فراغت آن را من اوّل المجلدات الى أخرها بالتفصيل ملاحظه نموده، چيزي در وصف اين كرام الكتاب كه در واقع فصل الخطاب است، نبذی خواهم نوشت و روی شرع انور را سفید و چهره مخالف را سیاه و چشم دشمن را کور و افئده علمای حقه را منور و طلاب مدارس را احیاء بتدریس و ابواب رموز و علوم قرآنی عقلی و سمعی را در عالم مفتوح ساختید.

خلاق علام ظل همایایه جناب را بر شریعت مقدسه و مطهره علی الدوام باقی دارد و باقی مجلداتش را بفضل و کرم خود باکمال و باتمام برساند و احقر آنها را معاینه و



ملاحظه نماید، ولی مخلص هم مع ضعف حال و تردد بال بر ایه مبارک نور چیزی نوشتم و ارسال خدمت بغرض تصحیح و اصلاح خواهد شد.

لائه لا معصوم إلاّ معصوم زياده والسّلام وأسألكم الاستغفار والدعا حرره الأحقر حسين بن مرتضي الطباطبائي اليزدي الكاظمي خامس شهر ذي الحجة الحرام سنه ١٣٠٤ هجري من بلدة كربلاء المعلى سلام الله على ساكنها بلا حد و لا احصاء.

### ۷ا۔خط مولوی فقیر مح**م**ہ

### مستن خط

بدان که تا اینجا تقریظات و خطوط جماهیر مشایخ دین و مشاهیر أعلام مجتهدین از معاصرین عرب و عجم بودند و اما از غیر مشاهیرهم بسیار به کثرت موجوداند، به جهت تطویل کتاب هذا یک جا ضبط نشدند و از جمهور فرقات غیر امامیّه، چون فرقه حنفیه و اهل حدیث اهل سنت و از فرقه بهره نیز متعدداند و ما در این جا دو خط از أعلام مشهوره دو فرقه أهل سنت ضبط می کنیم:

احدهما؛ از عالم جلیل متوحد فاضل جمیل ادیب متفرد حیدر آباد سنده از اجله تلامذه نواب صدیق حسن خان بوپالی که مرجع وهابیین بود، میباشد و مشهور و معتمد طائفه سنیان است و در علم حدیث شرح مشکوة و در علم درایهٔ و رجال و غیره تألیف دارد و در مواعظ والدم با طلاب در مواضع عدیده حاضر و سامع بوده و اسمش مولوی فقیر محمد ایده الصمد هست و عنوان خطش این است:

واقعه شهر لاهور بلثم انامل، فيض مناهل، قدسي خصائل، حبر مستند، نحرير أمجد، مولانا السيد أبو القاسم المجتهد مشرف و معزز گردد هو الموفق و المعين.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إلى كريم الاصل والفعّال، لطيف المعاني حسن الخصال، قلاّس الكمال مزن الافضال، سيّد سيد مضمار الفصاحة، درّ صدف الدرّ والسماحة، سحبان البلاغة، عنده كالجلواز ريعان البراعة، لديه محيان سلالة، آل الرسول، صفوة بني الزهراء وزوج البتول، الحائز لشرفي الحسب والنسب، المتحلي بدقايق العلوم وحقائق الادب، اسمه يشعر الكمال لنا رسمه يظهر النوال هنا:





#### اشتیاقی که من بتو دارم کی توانم که در قلم آرم

فلابد ابادر بعبر كبوته جواد القلم في طير وادي ذلك الرقم في ابراز ما هو المقصود ان في هذا الزمان المحمود والأوان المسعود وصل إلي الفقير ما تفضلتم و تطولتم بجزئي التفسير المنير، فانتصب له الحقير قائماً علي الحال، ووضعه علي العين وقابله بالاجلال، ثم افتخر بين الأنام واباهي علي ذلك الانعام، رُفعتُ علي جاه وتُو جتُ رفعة كاني امير والأنام عساكري فقلت: بارك الله في عمر من عمر مدارس بأساس العلوم، وفجر ينايع الحكم لاهل الفهوم، وانا شربنا كؤوس الفرح ريّاً و بهجة.

ولعمري ما وجدنا تفسيراً إلى حين بمثل هذا الذوق، إنه اذا راه شائق يزيد له الشوق، ويجذب العقول والأذهان ويرغب لاستماعه الاذان، وكيف لاكذلك لأن فيه أنواع العلوم وأغصان الفنون لاهل الفهوم عيان، وانه لكل شئ تبيان ولأسرار الرحمن ورموز القرآن بيان، ونلنا اماني وفزنا ببغيته الامالي، فالحمد لله الذي أنزل علي عبده الكتاب وشرفه بأحسن البيان من كل باب، وعظمه بما يليق بشانه، وخاطبه بكمال إحسانه، فمن يقدر علي أوصافه، فضاعف الله تعالي قدره، وزاد بقائه وعمره، ورزقنا لقائه، فان الشوق ملتهب، والدمع منسكب، والكبد حريق والبدن غريق:

# فوالله لا أدري لنفسي تيقناً في البحر احراق ام البحر مغرق

إن أشرح حالي طال مقالي أن البلبال في بالي، فالواجب الاقتصار علي تزائد الاقتدار، وعلو المراتب وترقي المناصب، والمرجو من كرمكم العام علي هذا المستهام أن يفصح صفحاً جميلاً ويروي تواتراً بمعين المكاتب غليلاً.



(rr2)

اللهم ضاعف اعتلائه وإجلاله، وزد لنفع العالمين بقائه، بحرمة سيّد الكونين صاحب قاب قوسين، ختم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وأصحابه اجمعين.

حرّره خويدم الأحمد المسكين فقير محمد عفي عنه من حيدر آباد سنده خامس ذي القعد الحرام سنة ١٣٠٨ هجرياً.

# ۸ا۔خط ملامیر زامحہ حسن یز دی نجفی<sup>(۱)</sup>

#### مستن خط

بمس انامل فيوض شوامل سركار مستطاب عالي جناب قدسي خطاب قدوس انتساب سلاله الاطياب فخر المجتهدين رئيس المتكلمين عمدة العلماء العالمين زبدة الفقهاء الكاملين سيد المفسرين سند المحدثين فخر بني هاشم عزه بني فواطم سيدنا الاجل الاقوام علم العليم سيدنا السيد ابو القاسم ادام ظلهم في هذا العالم.

مشرف باد معروض آن که بعد از ترخص از سرکار عالی وارد بمبئی شدم چونکه صبت و شهرت و مدحت تفسیر لا نظیر لوامع التنزیل بر السنه خواص انام عالمگیر بود و خود شنیدم و جناب شیخ علی محلاتی میفرمود که الآن طبع مجلد سادس این تفسیر شریف میکردم. اما مبلغ کثیر در طبع آن صرف میشود و فعلا از ما ممکن نیست و پس از چند یوم از بمبئی روانه عتبات عالیات شده هر یک از مجتهدین کربلا جویای تفسیر لوامع شد که چند جلد چهاپ شده و کدام جلد الحال در حیز تألیف است پس وارد نجف اشرف شدم بحسب امر سرکار عالی جلد دوم و جلد سوم و یک جلد کتاب سیادة السادة اولاً به خدمت رئیس الملت و الدین جناب الحاج میرزا ین خلیلی رسانیدم و جنابشان نهایت مسرور شده فرمودی که جویا و خواهان این تفسیر شریف بودم بحمد الله این دو جلد الحال بما رسید و شکریه شما را به تمام این تفسیر شریف بودم بحمد الله این دو جلد الحال بما رسید و شکریه شما را به تمام



الين خط فرحت نمط مقدس از ملا ميرزا محمد حسن يزدي نجفي سلمه ربي-

پس از دو روز برای بازدید حقیر تشریف آورد در مجلس و مجمع مردم علما و طلبا بسیار مدح و ثنا و منقبتها و اوصاف شما و مدح و ثنا این تفسیر لوامع هم بسیار کرد. پس از ذکر شما خود سرکار حاجی میرزا خلیلی دعاها در همین جمع فرمود و حاضرین مجلس کلهم در حق شما آمین کردند و فرمود فی الواقع باین نحو در تحریر تفسیر هذا جناب آقا بسیار زحمت کشیده در این شکی نیست که آن جناب خاص موید من الله شده چه دقایق و حقایق ابکار را از کلام الله بظهور آورده که آنها از افهام و انظار اعلام کبار سابقین مستور مانده بودند خالق به حرمت اجداد کرامش این تفسیر لا نظیر را تا آخر سوره و الناس باکمال و اتمام برساند.

ایضاً و بحسب ارشاد جناب یک جلد کتاب سیادة السادة به فاضل شرابیانی رسانیدم نهایت خوش شده جویای از تعداد تصنیف مجلدات تفسیر و طبع آن شده همه اهل مجلس مع آن جناب دعا کردند و خواهان او شدند و سید العلماء العاملین تاج الفقهاء الکاملین رئیس الاسلام و المسلمین جناب آقا سید محمد کاظم طباطبائی با جمعی کثیر بدیدن حقیر تشریف آوردند جلد اول لوامع نزد حقیر برای مطالعه خودم صفحاتش مکشوف بود و آن سرکار چند صفحه آن همان وقت ملاحظه نمود در محفل خلق علماء فرمود که در این شکی نیست که این مفسر فاضل هندی از فحل الفحول اعلام عالم میباشد نهایت خوب نوشته و بسیار بسیار زحمت در اثبات مطالب و مقاصد علمیه عقلیه و نقلیه و در اهزاز و اخراج دقایق و حقایق قرآنیه کشیده نهایه مشتاق ملاحظه تفسیر جمیل و جلیل میباشم و همه علماء و طلاب باید که دعا و ایما در اکمال و نشر این نمانند و خالق اغنیاء عرفاء مومنین را چشم بصیرت و توفیق به ترویج و نشر آن به بلاد دنیا خصوصاً به نواحی علماء عراق دهد و همان وقت از نزد من بطور عاریهٔ جلد اول تفسیر گرفته با خود برد.

و پس از چند روز که من شرفیاب خدمتش شدم در مجمع علماء و طلباء و فضلاء فرمود که این سید بزرگوار اعلی منازل و منتهی مراتب دارد و فی الحال خود او و تفسیر او عدیل و مثیل و نظیر ندارد امّا صد حیف که این چنین علامه نحریر بحر ذخیر در ملک هند دور افتاده باشد باز کمالات و فضایل و فواضل کثیره جناب عالی و تفسیر سرکار در خواص علما و فضلا و طلباء نجف ذکر فرمود که این تفسیر شریف



(rrq)

# 19- خط ججة الاسلام آقاى سيد محد كاظم الطباطبائي

### مستن خط

#### بسم الله الرحمن الرحيم

عرض مى شود بعد از استفسار از استقامت مزاج شريف اظهار مى دارد كه جلد سيزدهم كتاب مستطاب لوامع التنزيل وسواطع التأويل كه كاشف از كثرت تتبع و تحمل زحمات فوق العاده آن جناب است ملاحظه نمودم چنانچه بعض مجلدات سابقه آنرا هم ديده ام الحق و الانصاف بذل تمام همت خود را در آن نموده و بقدر الوسع و الطاقه در آنچه راجع بآيات باهرات است از آثار حضرات اهل بيت وحى و تنزيل عليهم سلام الله الملك الجليل و كلمات اهل معقول و منقول را جمع نموده ايد و تأليف شريفى باين جامعيت و حسن بيان كمتر ديده شده و واضح و متبيّن است علمى كه مرضى خدا و رسول صلى الله عليه و آله و مورد توجه حضرت ولى الله اعظم امام زمان عجل الله تعالى فرجه بوده باشد همان علوم راجعه به كتاب و سنت است وفقكم الله تعالى لاتمام هذا التأليف اللطيف و اكمال هذا التصنيف الشريف تقريظى هم بر آن نوشته بآنجناب ان شاء الله تعالى خواهد رسيد.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته الاحقر محمد كاظم الطباطبائي

# ٢٠ ـ خط سر كار شيخ عبد الله المازند راني نجفي

لفافے پرروج عب ارسے

لاهور

بلد لاهور مبارك حويلي از نجف اشرف

حضور ملاطفت ظهور سركار شريعتمدار سيد العلماء العاملين تاج الحكماء و المفسرين رئيس الفقهاء و المجتهدين ثقة الاسلام و المسلمين ذيحسب الفاخر و



(٣٣١)

النسب الطاهر و الشرف السنيّ و المجد الجلمي اقاي اقا سيد علي حائري قمي لاهوري دامت بركاته و افاداته مشرف شود. (غره جمادي الثانية سنه ١٣٢٧ هــ)

### ستن خط

#### بسم الله الرحمن الرحيم

معروض مي دارد انشاء الله تعالى در كنف حفظ و حمايت حضرت احديت عز اسمه در اعلاء كلمه مقدسه اسلام و ترويج شريعت حضرت خير الانام بانواع تائيد و تسديد غيبي مخصوص باشند ضمناً مزاحمت مينمايد جزو سيزدهم از تفسير جليل *لوامع التنزيل وسواطع التأويل* از مرحمت جناب عالى چون فاتحه الكتاب مكرراً نازل شد موجب رجاء واثق و چشم روشنی کامل گردید بحمد الله تعالی با وجود چون جناب عالى نجل نبيل و خلف جليل ذكر جميل مرحوم خلد قرار آقاى والد اعلى الله تعالى درجته دائم و متزاید و مورد حدیث شریف اذا مات ابن آدم الخ خواهید بود از دربار حضرت پروردگار مزید و دوام توفیق جناب عالی و قدردانی اخوان مومنین و امتداد و انتفاع آنها را از وجود شریف مسئلت مینمایم حسب المقرر که اگر جزو سیزدهم را که از تفسیر مکرراً بهحقیر رسیده مرسول ثانی را به محل مُتاهَلی برسانم چون مرحوم والد اعلى الله مقامه جلد اول تفسير لوامع را ايام حيوة مرحوم خلد مقام حجة الاسلام أقاى ميرزا رشتي قدّس سرّه تقديم كتابخانه آن مرحوم فرموده بودند و حالاً موجود است لهذا حقير نيز مجلد سيزدهم مرسوله دفعه ثانيه را بهجنابان شريعتمداران ملاذ الاسلام جناب أقاى حاجى شيخ اسمعيل و عماد الاعلام أقاى حاجى شيخ اسحق خلفان مرحوم تسليم نموده که در کتبخانه مبارکه مرحوم حجت الاسلام باشد برای انتفاع این دو بزرگوار امّا فقط ارسال جزء سیزدهم برای احقر اگرچه کاشف از علو مقام و اهتمام مفسرین جلیلین است در خدمت بهشرع انور ولاکن چون یکی است از هزار و خوشه است از خروار قليل الانتفاع است شوق زيارت باقى مجلدات سبب زحمت است كه انشاء الله مرحمت نموده مجلدات سابقه و لاحقه جزء سيزدهم را تدريجاً ارسال فرمايند تا از بركات و نتائج زحمات مفسرين معظمين انتفاع و استفاضه كامل حاصل شود و سبب مزيد دعا



گوئی خالصانه و تذکر تام شود. ایام افاضت مستدام. تقریظ مختصری عرض شد و لفاً ایفاء میشود انشاء الله تعالی.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته حرّره الاحقر عبدالله المازندراني

# ۲۱\_ دوسر اخط سر کارشیخ عبد الله المازند رانی النجفی <sup>(۱)</sup>

## لفافے پر درج عب ارہے

لاهور مبارك حويلي

خدمت سراسر سعادت جناب مستطاب عمدة العلماء الأعلام مرجع الاحكام ملجاء الخاص و العام غوث الاسلام فخر المجتهدين و افضل المحدثين سليل الانجاب أقاى شريعتمدار مولوى أقاى سيد على الحائرى دام ظله العالى مشرف باد \_ بتاريخ دويم شهر رمضان المبارك.

بعرض ميرساند همواره در ترويج شريعت غراء و تنظيم ملت بيضاء از الطاف ملك علام و امام زمان عليه الصلوة و السلام موفق و مستدام باشند ضمنا تصديع ميدهد تشرف بشرف تعليقه مبارك گرديده نهايت انبساط دست داد چون مشعر بر سلامتي مزاج مبارك بود بهجت بر بهجت افزود خداوند سايه مبارك را مستدام بدارد بحمد الله به مطالعه تفسير مشرف گرديده بسيار محفوظ شديم و به اختلال حال تقريظي هم نوشته شده بتوسط جناب محامد آداب آقا شيخ عبد الجيد انفاذ حضور مبارك شد همواره مترصد فرمايشات و ارجاع

الاقل غلام حسين المرندي

# ۲۲\_خط آیت الله میر زاحسین بن میر زاخلیل

لفافے پر درج عب ارت

خدمات هستم مستدعيام در مظان استجاب دعوات از دعا فراموشم ننمائيد.



#### هو الله تعالى

خدمت جناب مستطاب عمدة العلماء الاعلام و قدوة الفقهاء الكرام العالم العامل و البارع المهذب الكامل المجتهد الفاضل البازل سلالة السادة الاطياب و نتيجه الائمة الاطهار آقاي آقا سيد علي حائري مولوي دام علاه رسيده ملاحظه فرمايندي ١٦٤٢.

# مستن خط

#### بسم الله الرحمن الرحيم

عرض می شود ان شاء الله تعالی مزاج شریف سالم است و شما را ملالی نیست جناب مستطاب آقای آقا سید محمد حسین سلمه الله تعالی کتابی را که بمصاحبت ایشان ارسال فرموده بودید رسید امید است که انشاء الله تعالی همواره موفق و مؤید باشید ایام افادت مستدام باد.

الاحقر ابن الحاج ميرزا خليل.

# ٣٣ ـ خط آقاي شيخ فتح الله الغروي الاصفهاني

### لفافے پر درج عب ارہے

#### بسمه تعالي

في بلده لاهور صينت عن شرور الدهور بنظر شريف سركار شريعتمدار عمدة العلماء الاعلام حسنة الليالي و الايام مرجع الخواص و العوام ملاذ الانام ثقه الاسلام آقاي آقا سيد علي حائري قمي لاهوري دامت فضائله رسيده ملحوظ شود انشاء الله تعالي ٢٧ جمادي الاولي

### مستن خط

#### بسم الله الرحمن الرحيم

عرض می شود امید است اوقات سعادت آیات مصروف طاعات و عبادات و مقرون بقضاء حاجات و ترویج شرع شریف و دین حنیف و اعانه ملهوف و ضعیف





بوده و باشد مجلد چاردهم از مجلدات تفسیر کبیر لوامع التنزیل شرف وصول بخشید و موجب ضیاء ناظر و سرور خاطر گردید واقعاً بسیار بسیار از این جمع و تلفیق و نظم و تحقیق مسرور شدم خداوند تعالی توفیقات خود را در حق سرکار زیاده فرماید و امثال جناب عالی را در علماء امامیه زیاده گرداند از مجلدات این تفسیر جز این مجلد چیزی نزد من نیست و یکی از مجلدات سابقه مصنفه مرحوم مبرور والدتان قدس الله روحه که سابقاً به نجف فرستاده بودند نزد بعضی از علماء آنرا هم دیدهام گویا مجلد اول یا دویم بود آنهم فعلاً ظاهر از ورثه آن مرحوم است هر گاه بقیه مجلدات هم اشاعه می شد و یکی از ارباب ثروت سرکار را بر این عمل اعانت مینمود بسیار عمل راجحی بود تقریظی بر این مجلد بحسب آنچه حال و مجال اقتضاء می نمود نوشته شد زیاده جز التماس دعا عرضی نیست.

و السلام عليكم و رحمت الله من الجاني فتح الله الغروي الاصبهاني المشتهر بشيخ الشريعه عفى الله عن جرائمه الفظيعة.

# ۲۴\_خط مير زامحمه على نجفى شاه عبد العظيمي

### لفافے پر درج عب ارہے

یا خیر الحافظین در مبارک حویلی لاهور بمطالعهٔ ساطعهٔ لامعهٔ مروج الشرع المبین ثقه الاسلام و المسلمین و عمدهٔ المحققین و زبدهٔ المدققین ذی الحسب الفاخر و النسب الطاهر الظاهر جناب مستطاب آقای آقا سید علی الحائری القمی اللاهوری دام بقاه برسد قطمیرات ۸۶۴۲

### مستن خط

#### بسم الله الرحمن الرحيم

عرض می شود که انشاء الله الرحمن پیوسته ایام از کافه آلام و اسقام در پناه حضرت ملک علام بوده کامیاب مطالب دارین و مقضی المرام نشاتین بوده باشید بعدها از کتب داعی خواسته بودید کتب معتبره نفاعه بچاپ نرسیده مگر بعضی از

کتابهای کوچک و انها بعضی بعد از چاپ شدن هم عدیم النسخه شد یک نسخه ایفاظ فرستاده شد اما چاپ نشد ها اگر متمکنین را شیطان مانع نشود وجهی بفرستند نزد هر کس که بخواهد ما استکتاب کند و از برای ایشان بفرستند اگر موفق بچاپ زدن شدند که نفع دنیا و آخرت دارد هر نسخه از کتب داعی که چاپ شد یک قران به پنج قران می خرند یا چهار قران یا چیزی کم از جهة این که در هر مطلبی لب است و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

همین الفاظ مطبوع را اگر کسی چاپ کند اضعاف آنچه خرج کند حاصل شود و در هیچ بلدی پنج نسخه از این مطبوع پیدا نخواهد شد اگر کسی بخواهد بخرد کتب چاپ نشده بسیار است.

#### ٢٥-خطسيدزين العابدين ابن الحاج سيد ابوالقاسم

### لفافے پر درج عب ارسے

از قاضى محله لنگرود من محال گيلان طهران در خانه جناب مستطاب عمدة التجار حاجى سيد كاظم گيلانى دام مجده، جناب مستطاب شريعتمدار ملاذ الانام السيد السند الجليل النبيل الاعز فخر الفضلاء الكرام عمدة العلماء العظام آقاى آقا سيد على هندى سلمه الله تعالى ملاحظه فرمايند مورخه پنجشنبه ٢٣ شهر شعبان سنه ١٣١٩.

### مستنخط

عرض می شود مدتها است خبر از حالات جناب مستطاب عالی نداشته و بصدور مراسلات و مژده سلامتی خودتان مطلع و مسرورم نفرموده اند گویا گرفتاری و مشاغل مانعست بعدها از صحت و سلامت خودتان مسرورم خواهید نمود و دو جلد کتاب التفاتی رسید ممنون شدم انشاء الله سر فرصت ملاحظه خواهد شد عجالة قدری دیدم البته کارها و امورات حضرت عالی خوب است انشاء الله همیشه موفق و مؤید بتوفیقات و تائیدات حضرت احدیّت جلّت عظمته خواهند بود و باین شیوه مرضیّه که تألیف و تصنیف باشد برای ترویج شرعمتین و رعایت ضعفاء و مساکین باقی باشند و کارهای جناب عالی همه مستحسن و ممتحن است و هرگاه از حالات داعی خواسته

باشید بعون الله نعمت صحت موجود و بدعای خیر متذکر است و همواره مترصد حالات هستم که مسرورم نمایند و السلام.

#### ٢٦ ـ سيدزين العابدين ابن الحاج سيد ابوالقاسم كادوسر اخط

# لفانے پر درج عب ارت

لاهور مبارک حویلی بهخدمت گرامی سرآمد علمای نامدار و سر تاج فضلای روزگار جناب مجتهد العصر سید علی الحائری مشرف باد.

### ستن خط

#### ۱۰ جولائي سنه ۱۹۰۸ دهلي

خلاصة العلماء و نخبة الفضلاء مجتهد العصر و الزمان السيد على الحائري ادام الله تعالى فضله و كماله پس از سلامي كه سنت سنيه خير الانام و سجيه مرضيّه اهل اسلام است بر ضمير پرتنوير واضح و لايح باد كه نميقه انيقه و تعليقه شريفه درايت كه خاطر این حزین را طمانین است و تسلی بخشیده بود، اگر بگویم که شرمسارم رواست که در این مدت چند ماه بهجوابش نپرداختم و شکر گذاری آن محترم را بهطاق تکاسل گذاشتم ـ مجلدات تفسير كه سوادش سرمه چشم ضرير است و بياضش نور ديده بصیر نیز بذریعه برک رسیده بود مگر از رسید این هدیه مرضیّه هم فرومانده بودم ـ در حقیقت این چنین تفسیر که نتیجه ذلک فضل الله یوتیه من یشاء است در این زمان نوشتن خیلی در بادی النظر غرابت دارد اگر کسم میگفت که این تفسیر سه صد سال میشود که فلان فاضل یگانه در فلان خطه مردم خیز نوشته بود باور میکردم ـ و شک و ریب را دخل نمیدادم ـ الحق بر همچو کسان اگر هندوستان بنازد رواست ـ بهویژه که علوم شرقیه رو بهتنزل میدارد و کساد بازاری این لآلی ثمینه شوق اکتساب را از سینها محو ساخته بر آموختن علوم غربیه میگمارد ـ خدایت عالی جزای این شما را در دنیا و آخرت ارزانی فرماید ـ آمین

(rr2)

حقير محمد اجمل خان

#### ٢٤- خط محمد صادق الملقب به فخر الاسلام

#### لفافے درج عب ارہ

هندوستان (شهرلاهور) مبارک حویلی (پنجاب) حضرت مستطاب شرعمدار ملاذ الاسلام مفسر کلام الله تعالی الحبر الملی و النور الجلی مولانا آقا سید علی الحائری الرضوی القمی اللاهوری دامت برکاته مورخه ۲۰ رجب از طهران سنه ۱۳۲۷ هـ

### ستن خط

بسمه تعالى له الحمد وحده خدمت فريد زمان وحيد دوران حامل دقائق قرآن مبيّن اسرار فرقان النور الجلى الحبر المليّ مولانا صاحب أقا سيد على مفسر كلام الله اعلى الله قدره و شرح صدره در كمال احترام عرض مىشود و مرقومه شريفه مورخه ١۶ جمادي الثاني ١٨ رجب الخير زيارت گرديد از مضامين عاليه آن من البداية إلى النهاية اطلاع حاصل آمد از استقامت مزاج شرافت امتزاج محترم عالى و دوام توفيق در خدمت به کلام الله و معجزه واقعه رسول الله علیه و آله سلام الله نهایت مسرور و متشکر گردید اینکه مرقوم فرموده بودید در جریده تدیّن اعلان رسیدی مجلد سیزدهم لوامع التنزيل و ارسال مجلدات انيس الاعلام و بيان الحق و خلاصة الكلام مع تقريظ مبسوط بر تفسیر وعده داده بودم مدتی در انتظار بودهاید نرسید زهی خجلت و شرمساری یقین است که خاطر مبارک مسبوق است که این خلف وعده اختیاری نبوده بلکه اضطراری بوده چه بعد از اعلان جریده بایام قلیل مجلس مقدّس ملی و معبد مسلمانان را توپ بستند و جمعي كثير از علماء اعلام و سادات ذوي العز و الاحترام و وكلاء فخام را به قتل رسانده و تغريب و تبعيد نمودند و حقير نيز رخمدار ١٣ ماه فراری و تلواری بودهام قادر نبودم که باحدی سوال و جواب نمایم و ارسال مراسلات کنم باطراف و اداره تدین را هم غارت کردند هر چه بود همه را بردند اکنون از اول رجب که ملت غالب آمد آن پادشاه ظالم محمد علی میرزا را عزل کردند الحمد لله میتوانم بیرون بیایم و جواب حضرت عالی را عرض کنم کتابها که اینجا بود بردند قدری خراسان دارم نوشتم که از همانجا برای حضرت عالی بفرستند یا این که





بعد از اتمام مطالعه تفسير عديم النظير شريف أكمل و أفضل از تقريظي كه بر مجلد

هشتم تحرير نموده بودم تسطير و ارسال حضور ساطع النور غرت و سعادت گنجور

ٔ منقول از جریده تدین طهران

عالى خواهم نمود ان شاء تعالى از مؤلفات و مصنفات مخلص طلب فرموده بوديد اطلاعاً عرض مى كنم از ٢٥ جلد مؤلفات حقير فقط ٥ جلد مطبوع گرديده ٢ جلد انيس الأعلام فى نصرة الاسلام كه سابقاً به توسط رسول مرسل از لاهور ارسال خدمت علامه مفسر أعلى الله مقامه شده بود حالا از مجلد اول ٧ جلد و دوم صد جلد بيشتر باقى نمانده. برهان المسلمين تمام شده است غير از نسخه اصليّه هيچ در نزد مخلص يافت نميشود و از ده جلد بيان الحق كه در جواب الهدايه فرنگىها و غير آن است فقط جلد اول مطبوع گرديده با خلاصة الكلام فى افتخار الاسلام مع تقريظ تقديم حضور خواهد شد يقين است كه براى توفيق يافتن طبع و نشر ٩ مجلد بيان الحق كه در تقويت دين و رفع شبهات منكرين است دعاى خير خواهند فرمود.

نمقه احقر الانام محمد صادق فخر الاسلام ۵ شهر شوال المكرم سنه ١٣٢٥

#### نديَن:

مکشوف باد که تفسیر شریف لوامع التنزیل سواطع التاویل ۳۰ مجلد در لغت فارسی است که جناب علامه آقای حاجی میرزا ابو القاسم لاهوری طاب ثراه تالیف فرمودند جامع جمیع نکات و دقایق تفاسیر است تفسیری جامعتر ازو نداریم بنحو مذکور در فوق و مکمّل آن خلف صالحش عمدهٔ المفسرین آقای آقا سید علی میباشند هر که طالب باشد با ادرس مذکور فوق طلب نماید.(۱)

در اسبوع ماضیه یک جلد کتاب مستطاب از تفسیر لوامع التنزیل از دارالخلافه لاهور از بلاد بلاد هندوستان باداره رسیده چشم و قلب ما را روشن و گیشن نمود لازم دانست که شرح آنرا بطور اجمال خواطر نشان برادران ایمانی نماید کتاب مستطاب لوامع التنزیل از تالیفات حضرت سلطان المفسرین حجهٔ الاسلام و المسلمین حاج سید ابو القاسم رضوی قمی لاهوری اعلی الله مقامه تفسیریست جامع که بر هر جزوی از سی جزو کلام الله المجید یک مجلد نوشتهاند \_ دوازده جلد آن در زمان حیات ایشان بحلیه طبع درآمده و در حین تالیف مجلد سیزدهم آن جناب داعی حق را لبیک اجابت گفته برحمت ایزدی پیوست \_ و بعد از آن فرزند برومند ارجمند سامی

لمنقول از روزنامه مباركه مظفري بوشهر

نامی ایشان حضرت مستطاب علامه العلماء الأعلام حجت الاسلام آقا سید علی ایده الله تعالی مشغول تصنیف بقیه مجلدات تفسیر مذبور شده مجلد سیزدهم را باتمام رسانیده و طبع نمودهاند.

و همین است که باداره رسیده و حال مشغول تصنیف مجلد چهاردهم هستند الحق چنین تفسیری جامع و نافع تاکنون به فارسی تصنیف نشده بسیاری از علماء اعلام تقاریظ بلیغه مبسوطه بر آن تفسیر شریف نوشته اند که تمام آنها کتابچه مدون و طبع شده و آن هم شامل تفسیر مزبور به اداره رسیده در بوشهر هم جناب مستطاب ادیب اریب علام فهام آقای میرزا حسین فاضل اهرمی المتخلص به معتقد که از فضلای نامی این عصر است قصیده به لغت فارسی در تقریظ این تفسیر شریف برشته نظم کشیدند که تیمناً مندرج میداریم و حسب الخواهش خود جناب مفسر معظم له اعلان میشود که هر کس از علمای اعلام و فضلای عظام طالب اجزاء این تفسیر شریف میباشند موافق عنوان ذیل از برادر اسعد ارجمندشان آقا سید ابوالفضل رضوی قمی خواهش نمایند بدون مضایقه برای ایشان مجاناً ارسال خواهند داشت چنانیکه سابقاً و لاحقاً برای اکثر علمای عراق و ایران و غیره هم مجاناً فرستاده اند.

# ۲۹\_خط میر زامحمه علی شھرستانی

#### لفافے پر درج عب ارہے

لاهور اكبري دروازه مبارك حويلي

بشرف حضور انور ابهر ملازمان جناب مستطاب فضايل مآب عمده العلماء المحققين و قدوهٔ الفقهاء المدققين ثقه الاسلام و المسلمين شريعتمدار سركار مولوى سيد على دام فضله

جمعه نهم ربيع الاول سنه ١٣١۶ از كربلاء

ی۸۶۴۲

مستن خط

بسم الله الرحمن الرحيم



حمداً لمن أطلع في سماء البلاغة شمساً لا يغتربها افول. وبدر تم ليس للانمحاق إليه وصول. وبحر فضل ابدي العجآئب، فحدت عنه البحر ولاخرج وقاموس ملم يخرج منه لؤلؤ منظوماً منثوراً، فكأن منظومه الاجساد المنثور مهج فالنثر كالنثر والشعر كالشعر، ضيآء فوق ضوء الشهاب، فلاأقسم بنجم سمآء بريعه وصبح فلق تسجيعه، وضحي شمس شجيعه، وتجلي نهار تنميقة وتقميعه وضيآء مصابيح ترصيعة، وتردد ألحان سواجعه وترجيعه، لقد أرسل ربِّ البلاغة رسولها المعزز، فأظهر مظهر معجز البلاغة وقطع به اعناق الملحدين وأخذ عصم البلاغة من أعالاها وأجسد بها بنواصيها، واستخدم العبدين ورفع بالاضافة إليه ذكر الطآئبين أديب إذا أنشأ وأنشد قائلاً تري الشعر كالشعري و كالنثرة النثرا، إن تكلم أستاد على ابن الاثير، وأخبر أنه فارس ميدان البلاغة، ولاينبُّك مثل خبير حاز المحامد، حتى ما الذي شرف في صورة الحمد لاجسم ولاذات ان كتب حار ابن مقلة عند تلك العيون، وودت الحمائم أن لو سجعت على افنان الضمان تلك الغصون، وود ابن الكاتب لو اتخذه العماد، والصاحب لو صاحبه وجعل له من السُّوادين المداد كاتب، يبدل النضار صحيحاً و يصور الشذور في الادراج، الاديب الذي اذا قال شعراً شعر كأن للدر ناظماً والدراري، من غاص بحر البلاغة، وأرغم ابن المراغة، سيد للمديح فيه وجود حين أضحى من غيره كالعديم، البليغ الذي أروي ببلاغة غلة الصاد، والكريم الذي ليس هو لجوده عن العفاة بالصاد، مولانا الذي أرتقى ذروة المجد العظمى ونشر لوآء العز العلى الاسمى، ضارب هام الضلالة وناشر لوآء العدالة، المولي الولي سيدنا المولوي مير سيد على لازال

للدين الحنيفي ركنا وعماداً، قامعاً لمن بغي بغياً وفساداً.
وبعد، فإنه ورد إلينا من تلقائه أطال الله للاسلام والمسلمين في بقائه مرسوم سطعت أنواره وطلعت للمرآة شموسه وأقماره، وتضاحكت في عرصات المجد أزهاره، وجرت علي جداول رياض المحامد انهاره، وذخرت بما تقرّ به العيون وتصلح به الاحوال والشؤون بحاره وتحاسد علي شرفه ليل الزمان ونهاره، فوجدناه اشفي من الترياق وأبهي من الاثمد في وعج الاحداق، يتبلج تبلج البرق و يتحلب بالخيرات تحلب الودق، يفوق اللؤلؤ الثمين منثوراً ويفضح شقائق النعمان زهوراً، ويجعل ممدود الثنآء عليه مقصوراً، فتعطرت الأفئدة بنشره، وأعلنت الألسن بحمده وشكره، وهب في البوادي والأمصار نسيم ذكره، ودخلت الناس أفواجاً تحت أمره،





واضح بوده باشد که به توسط و معرفت نظر محمد بربری یک جلد کتاب مستطاب المسمی بغایه المقصود از جانب سنی الجوانب جناب مستطاب معلا القاب مرجع الانام حجت الاسلام بدر التمام مشید شرائع الاسلام البرهان القاطع القاموس الجامع فخر المحققین زبدة المدققین شمس المتکلمین جناب مولوی آقا سید علی حائری لاهور المسکن مدظله العالی علی رؤس الاعالی و الادانی یک نوع لطف و مرحمتی بالنسبه بعلماء و اهل سیستان فرموده و برای هر یک یک جلد کتاب از کتب تألیفی خود مرحمت فرمود من جمله از برای این اقل البضاعه تراب اقدام علماء و سادات رضاء الحسینی ساکن قصبه دادی من قصبات ولایت سیستان یک جلد کتاب سابق الذکر بمعرفت نامبرده در غره شهر دادی من قصبات ولایت سیستان یک جلد کتاب سابق الذکر بمعرفت نامبرده در غره شهر این فدوی و مخلص واقعی و در خدمات مرجوعه مترصد خواهد بود.

اقل الاحقر الخليقه بل لاشيئ الحقيقه ركن الشريعه رضاء الحسيني ١٣١٩. اسر خط على ابوالحن الموسوى الشوسترى

هو المعز كتاب غاية المقصود دو مجلد و كتاب منهاج السلامة يك مجلد از معرفت سرباز فوج نواب فلك بواب نواب خودم سركار نواب فخرالملك دام ظله العالي باين اقل السادات و العلماء علي ابوالحسن الموسوي الشوشتري المخاطب من سلطانه بسطان العلماء و سناد الملك تصنيف عالم اجل و فاضل اكمل سيدنا الامجد و سندنا الاوحد مفاد الشبل في المخبر مثل الاسد سيميي الوفي الملي جناب مولينا السيد علي ابن اسد الضياغم و انف بني هاشم محدد الحدود و المراسم جناب السيد ابوالقاسم النوري اللاهوري قسم الله لنا لقاهما و ادام الله بقاهما رسيدهاند.



### قصيره غراء

#### علامه ميرزا حسين معتقد ملقب به فاضل الاهرمي

که اتوار علوم اهلبیت از وی هویدا شد که از نشر علومش ملت اسلام احیا شد بود اصلش زقم، لاهور وهندش لیک ماوا شد که دشت کربلا از جد وی نازان به بطحا شد هزار افسوس ماند آن ناتمام و این ز دنیا شد زصافی بیانش مفعل قاضی بیدا شد که در خلد برین محشور با یس و طه شد شداورا درعلوم وفضل وزهدش جمله دارا شد چو اسمعیل فرزندی بجایش تکیه فرما شد يس از وي صادق آل محمد مجلس آرا شد نعم روح القدس باوی دراین ره دشت پیما شد که چونوی فاضل علامه دراین عصر بیدا شد چو آب هردوازیکچشمه خیزدزان گوارا شد بگفتاریش لیکن معتقد از دور شیدا شد بسوی معتقد هدیه رضا زو حق تعالی شد

ز اولاد علی علامه در هند پیدا شد ابو القاسم جناب حجت الاسلام لاهورى به سلطان خراسان متهي گردد نژاد وي ازو شد مفتخر لاهور بر اقلیم هند آن سان ز تفسير لوامع كرد ظاهر معجز قرآن ز کشافیش رازی فخر را از نام خویش افگناد *نگشته فارغ از تفسیر نصف سوره یوسف* سپاس ایزد که نجل سامیش سید علی وارث کر ابراهیم از این محنت سرا شد جانب جنت وگر شد حضرت باقر بجدً و باب خود ملحق خداوندش دهد تائید در اتمام این تفسیر سزدار بیانوا شکر یزدان انسرین نعمت بود تحقیق ابن و اب همه شیرین و جان افزا هر آنکس حضرتش را دید شد شیبای دیبارش اگر اجزای این تفسیر را بفرستد آنحضرت

# تقريظ الشيخ محمداليز دى مدخلله

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انتصر وينتصر دينه الذي ارتضي في أزمنة الغيبة بعلماً الاحرار ورواة الاخبار، وحمي الاسلام واهل الاسلام بحماة الاخيار، الصّلوة والسّلام علي رسوله المختار وحججه الائمة الاطهار، معادن لوامع التنزيل و ينابيع سواطع التأويل، الذين بهم أثمرت الاشجار وأنبعت الثمار وجرت الانهار، ولعنة الله على أعدائهم الذين يخلدون في النار.



در ظاهر درک فیض حضور نانموده طوق اخلاص و ارادت را نسبت بجناب شما به گردن انداختم در حین تحریر عریضه این شعر را بداههٔ در مقام بیان حال خود عرض نمودم فرد:

> نادیده رویتو دل من در هوای تو پرواز میکند که به بیند لقای تو

و در مقام خطاب بعریضه خود خدمت عالی از قول شاعر می گویم شعر:

يا كتابي اذا وصلت إليه فبحق إلا له قبّل يديه صف له ماثري من الوجد عندي وبكائي وطول شوقي إليه

امیدوار که بهمضمون القلب یهدی إلی القلب و الارواح جنود مجنّده، جناب عالی هم مرحمت و عطوفت غائبانه نسبت به این احقر دعاگویان داشته باشید. قبلة الاناما این چند بیت عرض نموده بعنوان ارمغان تقدیم حضور مهر ظهور نمودم، امید که بنظر کیمیا اثر رسیده منظور نظر و مطبوع طبع انور گردد.

اشعار ريخته قلم فطانت شيم علامه موصوف:

الا ای طالب اسرار تنزیل بخوان آیات قرآنی بترتیل

اگر خواهی کتابی از تفاسیر که باشد جامع برهان و تیسیر

> کند کشف از برایت آنچه کشاف نکرده کشف بل یک را ز آلاف

ز برهانش میرهن گشت برهان



ز اسرارش مبین گشته تبیان

بود کافی ترا جانا چه کافی ز صد روح البیان و صد چو صافی

بود لب لباب هر بیا*تی* بود اجمع ز مجمع ار بدانی

> دلیل گمرهان است او به منهج اگر طالب نباشد باش اعرج

کنوز هر رموز و اصل هر فن ندیدم غیر این تفسیر متفن

> بود درّ ثمین و کنز اسرار کند از هر معانی کشف استار

پس از این بحر مواج حقایق پس از این در اصداف دقایق

> بگو رازی به تفسیرت نتازی که شد قیمت ورا نزح پیازی

ز بیضاوی مگو دیگر سخن بیش به بین او را بنزدش همچو درویش

> جلالین را بگو فورا بشوئید کتاب خود دگر مجمل مگوئید

که عالم شد منور از لوامع مزین شد جهانی از سواطع



ندارم من دکر بارای کفتار نه گنجد در سبو دریای ذخار

همی میدان که تالیفی بدینسان نکرده هیچ کس از اهل عرفان

> که باشد جامع معقول و منقول بود حاوی ز هر فنی چو کشکول

لوامع نام او شد با سواطع بود بر فرق دشمن چون مقامع

جه گویم مدح آنعالی جنابی که بنوشته چنین فصل الخطابی

ندارم مدح لایق بر جنابش بود ناطق به مدح او کتابش

ايضا في بحر تقارب

سزاوار باشد که مدحش بنور نویسند کتاب بر خد حور

همانا بود بحر علم و کرم به مدحش شکسته هزاران قلم

> خدایش عطا کرده نور هدی که شد مردمانرا چنین مقتدی

افادات او بس مفید آمده بعصر خودش چون مفید آمده



بانوار علمش جهان روشن است ز ازهار خلقش جهان گلشن است

تو ای هند بر خود نبالی چرا که داری چنین گوهری در برا

هم*ین بس که فرع شجر آمده* چ*و او کم پسر چون پلر آمد*ه

پدر شد خرامان بیاغ جنان ز بعدش پسر گشت چشم جهان

الهی بیفزا تو بر حلم او مزین کن از حلم او علم او

دل بیغم و عیشکی مستدام

مدرس چو ادریس از هر فنی بود مجلس درس او گلشنی

تو قدرش بدان کو بود محترم به مثلش ندیده کسی در امم

پدر شد مسمی به کنی رسول پسر گشت همنام زوج بتول

*چراغ پدر گشت روشن باو* کتاب*ش همی گشت متقن باو* 

آلهی باجداد پاکش قسم عطا کن بآن سید محترم



دلپذیر پیر و برنا دلنشین شیخ و شاب

هم عباراتش سراسر غمزدا و جان فزا هم اشاراتش یکایک زود فهم دیریاب

> واضع از اسرار آن اسرار مخفی با فروغ لایع از انوار آن آثار پنهان بی حجاب

از سواد آن سواد اهل بینش راست نور وز بیاض آن بخجلت بر رخ بیضا نقاب

> از نقاطش نقطه و عقلها پرکار آن از نکاتش نکته و نقلها در انقلاب

الف اسرارش نهان میباشد اندر هر الف بای آن کرده بطلابش ز معنی فتح باب

> تاء آن گوید که تفسیری نباشد تالیم ثاء آن گوید ثمین درّیم بر اهل ثواب

جیم آن گوید جلا بخشم جهانرا در عیون حاء آن گوید حیات آرم زمان را همچو آب

> خاء آن گوید خلیل خائفانم روز و شب دا*ل آن گوید دلیل گمرهان*م در ایا*ب*

ذا*ل آن گوید که من ذکر حکیم داورم* راء آن گوید ریاض علم را باشم سحاب

> زاء آن گوید ز نامم از زبانها شد زبور سین آن گوید سبق دارم بهر سامی خطاب



شین آن کوید شرافت جوید از من هر شریف صاد آن گوید صداقت را منم صاحب نصاب

> ضاد آن گوید ضیا ضوءام دهد بر هر ضمیر طاء آن گوید طلبکار مرا طویی که طاب

ظاء آن گوید ظهور نور ظاهر از من است عین آن گوید عموم الطاف من شد بیعتاب

> غین آن گوید غلیلابرا برم از سینه غم فاء آن گوید فصاحت را فزایم آب و تاب

قاف آن گوید قرار قلبها قول من است کاف آن گوید که نامم هست زیب هر کتاب

> لام آن گوید لیاقت جوید از من هر لبیب میم آن گوید معانی چون قشور و من لباب

نون آن گوید نعیم نعمتم بر ناجیان واو آن گوید وصالم واصل اهل صواب

> ه*ای آن گوید* هبوط رحمتم از نزد هو لام الف لایش شاید لا شریک له خطاب

هست تفسیری که ناسخ بر تفاسیر آمده است نیست تفسیری مثالش در شهود و در غیاب



بدان که تقریظات از اعاظم مشاهیر مشایخ امامیه و از افاخم فضلاء اهل سنت تا اینجا ثبت و ضبط شدند، و اما قصائد و مادههای تاریخ تفسیر مزبور از فضلاء شعراء شیعه و سنی نیز بکثرت میباشند چندی در اواخر مجلدات ثلاثه مطبوعه طبع گردیدهاند و معدودی در اینجا ضبط خواهند شد و اما قصیده مولوی میر سراج الحسن از نواحی دهلی که حنفی خالص میباشد ثبت میشود:

> تفسیر بس*ی است* در زمانه در حال خود هر یکی بگانه

زان جمله بسا تو دیده باشی هم حال بسی شنیده باشی

> لیکن بنگر بچشم انصاف تفسیر منیر کجا است بیلاف

کان چشم فلک ندیده باشد نی گوئی که ملک شنیده باشد

> آن هست ز فاضل یگانه کو هست امام این زمانه

آن مجتهد و امام آوان نازند بدو علوم دوران

> دریائ معارف و معاتی ملجائ اقاصی و ادانی

كشا*ف حقائق اَن زيانش* تفسير كلام حق بيانش

*آن نائب جنکه رسالت* 



ن وارث منصب امامت

اکسیر ازوست خاک کشمیر خاک قدمش خود است اکسیر

> تا آنکه گیرد هند موطن این هند شده مقام ایمن

آوازه او عجم گرفته از هند بروم و شام رفته

> خود معجز حال اوست تفسیر هر نقطه آن بهائ اکسیر

آن قدوه فاضلان عالم وآن زیده عالمان اکرم

> تفسیر و بیان راست مَ*د او* خود فن حدیث را سن*د او*

در علم محدث و مفسّر در دین مندر و مبسّر

> بوالقاسم حضرت معظم نسلیم بحضرتش رسانم

تفسیر عجیب او رقم کرد گویا قلم رقم قلم کرد

(649)

هر صفحه ان پر از حقایق هر سطر از ان پر از دقائق هر پاره ان شبیه فران خود جامع کل رموز قرآن

> اسلام که هست تیغ عریان شد جوهر وی در این نمایان

و اَن که جمله باطل اند ادیان بطلان همه نمود قراَن

> پی*شش سر عجز در خمیلند* بر خود خط نسخ برکشی*لند*

با وصف کلانی و ذخامت پاکست ز خفت و سقامت

> تفسیر چنین کھی نیامد این هست عجیب لفظ ایزد

هرکس که بدید گشت حیران چون کار چنین شده نمایان

> تحقیق شده بآخر کار لیک کار که بود سخت و دشوار

انجام شده بسعی ز ایشان نواب نوازش علی خان

> آن ذو حشم و برادر آن وآن حضرت ناصر علی خان

زین هر دو نواب نامدار





### قصيره مدحيه

از نتیجه فکریه طبع غراء جناب حکیم سید احمد حسین صاحب طبیب ساکن کوجهواداک خانه بندی بازار ضلع سارن بنگال در منقبت و مدح حضرت مجتهد العصر مولانا حایری و تفسیر بینظیر موسوم به *لوامع التنزیل* 

خير المفسرين كزو اشتهارها در بارگاه تو علما پیشکارها بیمار بی نیاز شد از احتضارها جسم مخالفين شقا*وت دثارها* بی شک رعیت تو همه تاجارها هستی تو آسمان و نجوم اقتدارها هر یک نواصب اند و خوارج شکارها بشكسته چو ريزه الماس خارها لییک مردگان برنند از مزارها بعد تو شد عقیم بلا اختیارها خورد و بزرگ ناقه رساند قطارها تصديق اين ملائكه كردند بارها بر جمله جنس و نوع بلا انتظارها در گوش اهل علم و هنر گوشوارها کالنور فی العیون و چو بو در عرارها

انت الفقيه ذا بركات وفيرهٔ *فرمانروای کشور دین نبی توئی* از تست حفظ صحت دردش پس از زوال ای کرده تو تنقیه از عفن هر مواد شاهنشهی به مملکت شرع احمدی در معرفت تو آب حیاتی و خلق خضر هستی تو شبل حیدر و چنگال کلک تو از نوک کلک در جگر و جان خارجی عیسی دمی اگر به مقابر زنی صدای *چون تو فقیه مادر گیتی گھی نزاد از شش جهات بر در تو استفاده را* حاشا تصور جبروتت نميشود تعميل حكم تست ضرورى بهر نظر مشاطه وار کلک گهر سلک تو نمود تفسیر تست بین تفاسیر بی سخن



*چندان فشرده که چکیاد ابشارها* در گردن تمام صغار و کبارها تا کی کشیم از پی دید انتظارها عاطل بود بعاریت اوست عارها دست دعا بلند به لیل و نهارها اوصاف تو فزون ز شمار شمارها من نبض گیر جسم و ز نسخه نگارها بعد المعلّمين هتر يادگارها بر تو اصول خمسه دین را مدارها اندر خزان رسيده هزاران بهارها هستى ازو رساله بصد اختصارها صورت نمود خود ز هیولی فرارها از تو به فكر جوهر كل انتشارها دارد چه قطره آب به بیش بحارها حون عندليب نغمه زن شاخسارها تزئین حسن حور جنان از سوارها محصوره نيست تا بشود اتحصارها همچون ترانه که دود روی تارها *ذاتش مناره ره تقوی شعارها* چون یوسفی عزیز جهان در نگارها چون نو بنای شرع بگشت استوارها مثل تو با مساعدت روزگارها

هر ایه که در کف فکر تو اوفتاد آن مجتهد قلاده تقلید او بود از حجله نو عروس تفاسير شد برون صفر الیدم کزین زر خالص عروس دل دارم ہی سلامت ذات مبارکت علامه زمانی و فهامه جهان هستی طبیب حا*ذق دوران بی نفوس* هستی تو آن که ثالث بالخیر آمدی ما را فتاد كار باخلاط اربعه در باغ شرع از برکات وجود تو باشند انبيا كتب علم گردگار تیغ مناظره که زدی بر وجود خصم حد علوم تو نرسد در قیاس کس من کیستم که تا*ب ثنای تو آور*م مائیم در ثنای جلالت فزای تو رونتی فزود دین نبیص را ز علم تو تعریف جزئیات کمالات تو محال صيتكمال وفضل تودرشرق وغرب رفت در سیزده صدی که بود غیبت امام كالبدر في الليالي و كاالشمس و الضحي ترمیم ساختی تو پس از کهنه گی چنان نی چشم دهر دید و نه بشنید گوش خلق



(PY9)

بنهاد در خزانه که <sup>ب</sup>به خوش عیارها در محفل نشاط چنان گلعذارها چون بردن گلست سوی مرغزارها یا جانب عدن گهر آب دارها هر کس طلاش بر محک مردمک بزد یکسر رسائلش بکتب خانه انام مدحت نوشتن و بفرستادتش بتو یا قطره به نهر صفا خیز سلسییل

## مختلف قطعأت تواريخ انطباع

از جلد ثالث عشر از كلام طبيب

و له ایضاً فی مدح المفسّر مد ظله العالی

آن مجتهد که پیش همه او مکرم است سید علی حایری ذی فضل و اعلم است

ذی رتبه بود پیش امام ششم هشام این چون هشام ابن حکم نزد قایم است

و له (حكيم سيد احمد حسين) ايضاً في انطباع هذا المجلّد الثالث عشر مورخاً بشرى لكرام و ثقات برره تفسير لوامع شده مطبوع بشر بنوشت بسال طبع او كلك طبيب تفسير كلام حق مدلل بنگر (1)

و له(حكيم سيد احمد حسين) ايضاً في التاريخ بعونه و صونه باسمه سبحانه

ابوالقاسم که بوده قازم علم چه صافی کوهر تفسیر سفته بود او آیت الرّحمن که از وی عیان شد معنی قرآن نهفته بیانش کرد روشن سر قرآن غبار اشتباه از قلب رفته نوشت او پاره از ثالث عشر جزو که جان بر عرش و تن در خاک خفته علی ابن ابو القاسم یم علم ز بعدش باغ تکمیلش شگفته پس از اتمام وقت انطباعش نوید مرحبا از حق شنفته



که عنبر در آمیخت عطار با شیر که در غرفه حور که می در قواریر که نادیده مثلش فلک گشته تاثیر همام الغطاريف فخر النحارير صفاتش بریده زبان تقاریر یریده ز هندوستان چون عصافیر نه انجم ز انگشترش این مواهیر که سید علی حایری از مشاهیر وساید طراز یدر در اساطیر که بد عقل ثالث عشر در مقادیر روایع باطراف و در باغ ازاهیر که افضل ز اهل سباق مضامیر بزد طبع پاکيزه تاج التفاسير

برخساره حور گیسوی پر پیچ معانی در الفاظ یا روح در جسم ز ملا ابوالقاسم حایری هست خطيب المنابر امام المجاريب قلم چوب خشكيده مدحش نه بنوشت ته ير عرب هم عجم زانكه وصفش ز نواب نواب ختم الرسل بود سلیل جلیل نبیاش ز بعدش محقق مدقق فقيه مقدس مكمل بفرمود ثالثعشر جلد تصانیف او در جهان خود به لاهور بزد طبع او را چو سید ابوالفضل ز سید حسن سال او هاتفی گفت

قطعات تاريخ از كلام طبيب(و له ايضاً في تاريخ انطباع هذا المجلد)

خوش آن پسر که امور پدر پس از مرگش

سعادتست که بهر بقای خیر پدر

جناب مجتهد العصر حایری علّامه

سر اجله که سید علی بود نامش

نمود تکمله جلد لوامع التنزیل

به سنگ طبع نهادش بیین پس از تکمیل

چو حکم مفترض الله انصرام کند پسر چو واجب عینی بس اهتمام کند بسان خضر خدا عمر او دوام کند پدر مثال در این شش جهات نام کند وجود بانفیش هم ز انعدام کند که تا فواید او را ز خاص عام کند حسن بحفت بسالش که بی شنیع بخوان اگر پادر نتواند پسر تمام کناد

# قطعأت تاريخاز كلام عرشى

متعدد قطعات تاریخیه در انطباع مجلد ثالثعشر از جناب مولوی السید محمد صالح المعروف بعرشی داکخانه کجهوه ضلع سارن ملک بنگال

ذو المناقب و المفاخر المعى و لوذعى مستفيد از فيض او عالم زهى فيضان او در مفاخر ذات او فخر الزمان اعلى المكان جانشين حاج مولينا ابوالقاسم كه او مرجع هر خاص و عام و ملجاء اينام آل خواستم سال وصال اوچو ازروح القدس قدر آباء بر فزود از همچو نجل ذى كمال شددوبالاشان والایش زهى فضل و كمال سالطبعاوچوعرشى خواستداده عقل كل

سیدی سید علی حایری عالیجناب نور او ظلمت زدای جهل همچون آفتاب

اجتهادش کرد علم فقه را کامل نصاب
یافت جا اندر جنان در بارگاه بوتراب
بود نواب رسول الله را نائب مناب
گفت واویلا کجا علامه رضوان مآب
قیمت گوهر نباشد در جهان لاکن ز آب
چون تمامش کرد تفسیر کتاب مستطاب
کاشف اسرار قرآن هادی کامل جواب

و له ایضاً فی تاریخ هذا المجلد الثالث عشر خدا سید علی حائری را بخاتی اوست بوی لطف احمد بگردد مس طلا از صحبت او جهانرا کرد از فیض مواعظ چو تفسیر لوامع زینت طبع بسال انطباع او ز عرشی

نگهدارد ز هر آفات تقدیر خمیر او ز طین آل تطهیر بیانش اهل دل را هست اکسیر سر منبر ته محراب تسخیر به بست آمد بخوبی حور تصویر مرو گفتا گرامی قدر تفسیر

### و ايضاً منه في التاريخ

خوش آن ستاره که بعد غروب مهر منیر جناب مجتهد آن سید علی که خدای نه آسمان و زمین زاد مثل او بجهان به اجتهاد و کمالات بحر ذخاری چو اوست نایب خاص خلیهٔ الرحمن اراده کرد که تفسیر بعد فوت بدر خدای پاک بابان همتی که میدارد چو جلد سیزدهم ختم کرد و طبع نمود بگفت بیشک (۱) و بی قبع سال او عرشی دگر بگفت سن عیسویش با اعلان (۱)

ضیا فگن ز تجلیش صحن و بام کند وجود او برکت خیز مستدام کند بجا بر او چو مباهات باب و مام کند که در بدامن غواص خاص و عام کند فلالعجیب جو بر مسئدش قیام کند کند تمام و به طبعش صد اهتمام کند دراز عمر کند فائز المرام کند خدا بحسن قبولیش ختام کند خدا بحسن قبولیش ختام کند اگر پدر نتواند پسر تمام کند اگر پدر نتواند پسر تمام کند

# قطعه تاريخ طبع تفسيراز كلام نحيف

قطعه تاريخ منكلام مولوي بخشش على صاحب نحيف

شکر صد شکر کردگار قدیم
کاندرین عهد خیر شد مفتوح
شرح فرقان لوامع التنزیل
جزو ثالثعشر از آن بگرفت
خاتمش کیست عالم عادل

قادر و عالم و رءوف و رحیم بر رخ اهل دین دروب نعیم کش نیامد دگر عدیل و سهیم همچو مهر مبین ضوء تمیم زاهد و متقی عقیل و فهیم

ا. مراد تخرجه است.

۲ مقصود تعمیه است.



(r2r)

حاثرى وصف واجب ها*دی ملّت رسول<sup>ص</sup> کریم* در حی*اتش ز کلک او ت*رسیم که رسیش پیام رب حکیم شد بر حیدر و بتول مقیم یک بیک جوش زد به لطف عمیم جلوه گر شد بصدر دین قویم بست راه مرور دیو رجیم اشهب کلک را کشید لجیم ماحى نقطه گناه اثيم در آرد برشته تنظیم احمدی سال اَن بحق عظیم حس*ن کردگار قدیم حائری بری از* بیم *رشک افزای خسروی و بهیم* حاميشر دائما به صد تکریم

سيد على خل*ف ارشد ابوالقاسم <sup>ح</sup>* دو پاره کاملاً بگرفت *جزو ثالثعشر نموده شروع* رفت لبیک خوان بخلد برین لیک دریای رحمت رحمان سید حایری بجای یدر چار سو رایت هدی افراخت بهر اتمام جزو سيزدهم حرف حرفش بكزلك تحقيق دُرِّ تاریخ آن بخواست نحی*ف* در زبر بی*نات گفت سروش* تاریخ عیسوی تخفته بادا به مسئد ارشاد شرع مبین بود بسرش رضا <sup>(۱)</sup> خاندان على



ا مراد غفران مآب سرکار نواب علی رضا خان مرحوم قزلباش تعلقه دار پنجاب و اوده میباشد. ۱۳۲۵-۳جری. ۳-۵-۱۹۰۷میلاوی.

### قطعه تاريخ طبع تفسيراز كلام احقر

قطعه تاریخ طبع نتیجه طبع سلیم جناب شهاب الدین صاحب حکیم المتخلص به احقر سلمه ربه الاکبر ساکن گوجرانواله شکر حتی کز لطف بی حد و حساب شاهد معنی برآمد از حجاب

از لوامع یافت عالم آب و تاب بر ریاض فضل باریده سحاب بر سپهر علم بر شد آفتاب فصل گل را آمده عهد شیاب در ک*ف روحانیان در خوشاب* بی بھا بی غش درخشان لعل ناب نو عروس حسن معنی از نقاب ياره ثالثعشر آمد به چاب آنکه او دارد سواطع در خطاب كرده تاليفش جناب مستطاب سيد قدسى لقب غفران مآب شه ابوالقاسم م*دار* شیخ و شا*ب* حيون نوشت آن فاضل كامل نصاب سوی جنت رفت زین دار حراب آنکه بُد بانی بحکم اضطراب از وصیت کرد او را انتخاب شد ز دستار فضیلت کامیاب فائد حق ماهر فصل الخطاب

(720)

شد منور از سواطع سطح خاک نور طالع گشت از طور کلام از پی رفع ظلام جهل و جحد از نسیم رحمت افضال حق آمده از درج اسرار احد حاصل آمد از بدخشان کمال *جلوه بخش محفل ابرار شد* یعنی از تفسیر فرقان حمید آن که تفسیر لوامع نام اوست *آن که تا جزو ده و دو بر کمال* عالم كامل رئيس اهل فضل مج*تهد العصر در آوان خو*د *چند اجزاء چون ز هشت و پنجمین* رخت خود در عالم علوی نهاد از ہی تکمیل تفسیر شریف کرد *ابن ارشد خود اختیار* آن که بر جای پدر بعد از پدر رهنمائي از صراط المستقيم

وارث علم نبی و بوتراب خاشع و خاضع كمالات انتساب آنكه ميدارد كنيت بوتراب داد تا این جزو را سامان شتاب هیچ تفسیر*ی ندیده کس بخواب* هس*ت این تفسیر حقا انتخاب* تا ابد باشد بعالم لا جواب تا بود بر چرخ ماه و آفتاب خلق باد از عین علمش فیضاب تا شود بر روی عالم فتح باب دارش از عمر و جوانی بهره یاب سازی از الطاف بیحد مستجاب بهر فكر سال تاريخش شتاب كفت هاتف حبذً نعم الكتاب(١)

اعلم و اورع تقی و مَتّقی سيد على الحائرى مولوى *یس بحکم اتباع امر اَب* با چنین تفصیل و این شان جمیل *از شروع امر اسلام عزیز* مم در استقبال مست امید آن ای خدای داور کون و مکان همتش هر روز روز افزون بود لطف کن بر ختم تفسیرش مدد از طفیل طبیین الطاهرین ایندعای احقر ناچیز زار با كمال زيب چون مطبوع شد سر به زانوی تلاش



of Allamah.



Finally in the remembrance of Allamah numerous scholars and poets made great efforts in writing elegies and poets about the great character and personality of Allamah. Some of these works have been published and are still available. was very difficult to get even close to the coffin of Allamah.

The route that the body of Allamah was taken was through the market. Here it was welcomed by flowers and tearful eyes. When they arrived close to the place of burial the body was placed a little away from the Imaambarghah, the reason being that the Imaambarghah didn't have the capacity to withhold the prayers there. The prayers were read by the Mujtahid of the time Sayyid Ali Haa'iri, after which in accordance to his will was buried towards the eastern side of the graveyard.

After the passing of Allamah for 3 continues days there was Majaalis and Quraan reciting sections and because of the efforts of Nawaab Jalaalat Maab Kazalbash food and refreshments were also served, both in the day and in the night. On the third night the Majlis that was held had the presence of the heads from the different schools of thought. This Majlis was read by Mohammad Fathal al Deen, someone who was granted the opportunity of being from the students of Allamah himself. When the Majlis finished as a sign of showing that Sayyid Ali Haa'iri is the next grand authority of the people after his father, Nawaab Jalaalat Maab Kazalbash tied a shawl around his head. Also a shawl was gifted by the trusties of Al Safa and in addition he was given a shawl and cloak by the trusties of Saadiqah.

After these, Majaalis came to an end people started to organize and hold programmes of Quraan Reciting and speeches in their own towns and villages. This was welcomed and supported by the likes Mirza Sitm Ali Khaan and Sayyid Ali Shah, who took the responsibility for supplng the food and refreshments.

When the heart breaking news of Allamahs death reached countries outside of Pakistan great personalities and learned scholars also arranged Majaalis and Quraan sessions in the remembrance of Allamah. From those were Sayyid Mohammad Baaqir in Lucknow, Molvi Haider Ali in Kashmir, Molvi Hashmat Ali in Khayrullah Poor and Jalaat Maab Anrabee Haaji Nawaab (ClA) Kazalbash in Kolkata. Even the ambassador of Iran Sultaan Ali Bayg, the king of Sind and Baluchistan, his highness Meer Mohammad Hasan Ali Khaan and others took the time out for the commemoration of this great scholar. Also Iran and Iraq the news of Allamahs passing was mentioned in the sermons of Jumah prayers and





where Nawaab Jalaalat Maab would also be present.

On the night of the 14th of Muharram Allamah eldest son, Sayyid Ali Radhawi sees a dream. In his dream he sees that Nawaab Naasir Ali Khaan is being carried back from the holy city of Karbala, lying down next to him is Allamah. Suddenly Sayyid Ali wakes up. He asks himself why is that I seen my father lying next to Nawaab Naasir Ali Khaan who has passed away? What does this mean? He was then informed that after the morning prayers his father has fallen ill and is suffering from a serious type of Meningitis. When the people and other family members became aware of Allamahs condition they all gathered and became busy in prayers and supplications for his cure.

By this time Allamahs state was very bad and it seemed that the angel of death was soon to vist him. When Allamah was on his death bed and just before he left his world an event took place that was witnessed by all those who were gathered around Allamah. It is said that around 9 o'clock on the night of the 15th of Muharram Allamah was lying down abruptly he slowly starts to raise his back and ends in almost sitting like position. After seeing this, those sitting around thought that Allamah is in need of something or wants to say something, so they went closer. However as they got close at once Allamah falls on to his back. Those were his last breathes and his soul was taken. It is said that the reason for why Allamah was sitting up was for the welcoming of Ameerul Mo'meneen (a.s), this seems to be a practical interpretation of the Hadeeth.

The character of Allamah was such that he would refrain from all types of forbidden acts. Once whilst in a sitting with some people, after noticing that they were mentioning the names of others and talking about them, at once he interrupted and advised them not to take part in such acts and reminded them of the wrath of almighty Allah (swt). If any time anyone would say something that hurt him, he wouldn't hold it against them and would try and forget it, this was to prevent him from having grudges and bad feelings for others.

In the burial ceremony of Allamah, there was the presence of some great scholars and high officials. As a sign of respect and to be able to take part in Allamahs burial service shopkeepers didn't open their shops and the majority of the people were dressed in black, as a sign to show that they



Risaaleh Khums Saadaat (Persian)

Risaaleh Hurmat Norooz (Persian)

Takhreej Al Aayaat (Persian)

Al Ibaanah dar Musaahirat Sahaabah (Persian)

Ta'leegeh ala Sharh Meer Abdul Wahaab (Arabic)

Sharh Tabsirah Figh Allamah (Arabic)

Ta'leeqeh ala Sharh Mabadiul Usool Allamah (Arabic)

Janat Waaqiyah

Janat Baagiyah

The most famous and most renowned book that was written by Allamah was a commentary of the holy Quraan by the name of Al Lawaamiah Al Tanzeel wa Al Sawaati'a Al Ta'weel. This all rounded Tafseer consists of verses of the holy Quraan that are commentated on a range of different perspectives i.e. Recitation, Lughahh, Mansookh, Naasikh, Tarteel... also discussing the views of other commentators.

For the past thirteen hundred years no such Tafseer has been written on the holy Quraan from any scholar from any of the muslim sects. After becoming aware of such a masterpiece scholars from Egypt, Hijaaz and other countries wrote Taqreezat (forewords) in praise and admiration of Allamah great efforts. When all compiled all of these forewords become one volume itself!

Allamah in his lifetime was able complete twelve parts (juz) of the holy Quraan in twelve volumes and on the 14th of Muharram in the year 1324 of Hijri left this world

#### The Will of Allamah

Oh my son, know that death is a reality and for our goodness in the hereafter, always pray.

Looking after ones family is an order, it is important to always remember this. There's good in the religion for this and good in the world also. Risaaleh Nafee Al Jabr (Persian)

Risaalah fi Nafee Ro'yah Allah (Persian)

Jawaab Al Sawaab wa Ta'aam Ahle Kitaab (Arabic)

Jawaab Al Ayn dar Wajh Kasoofayn (Persian)

Ajwabah Thahirah Sunniyaan (Persian)

Arkaane Khamsa dar Fiqh (Urdu)

Hidaayatul Ghaaliyah dar Jawaabe Ghaaliyah (Persian)

Burhaan Al Bayaan Tahqeeqe Aayeh Istikhlaaf (Persian)

Anwaar Khamsa dar Figh (Persian)

Hidayatul Atfaal (Persian)

Takleef Al Mukalafeen 2 volumes (Persian)

Arth Al Itaaq dar Ibaahat Zameen Karbala (Persian)

Hikmat Al Ay'yaam dar Ithbaat Ibtilaa (Persian)

Risaalch Abraaz dar A'ajaaz Ali bwaqt Khilaafat (Persian)

Risaaleh Ta'abud ma la bud Wajh Sajde Kardan betarfe Ka'beh

Risaaleh Ghroob Al Shams (Persian)

A List of Allamahs Unpublished Works

Kholasatul Usool fi Usool Al Fiqh (Arabic)

Tathkirah Mila al Ali dar Kalaam Namaaz (Persian)

Buraaheen Al Lughah (Arabic)

Zubdah Al Aqayid (Persian)

Ta'leegeh bar Sharh Sheikh Migdad bar Fusool Malaoosi

Ta'leeqeh bar Tahtheebul Usool Allamah Siyanah Al Insaan (Persian)

Ta'leeqeh ala Sharh Tajreed Allamah (Arabic)

Ajwabah Asilah Nasaari





Theology. As a result those students that had studied under Allamah went on to teach others and the chain of knowledge was set.

Allamah emphasized the importance of central Shiah mosque to Nawaab Jalaalat Maab where there would be congregational prayers. This mosque that was built because of Allamahs request and till day is a place of where daily prayers are still held.

After the refurbishment of the Husainia, on every birth and martyrdom of the Ahlulbait (a.s) there was always the organization of of majaalis and the recitation of Nauhaas. On the 10th of Muharram it was the norm that Allamah would deliver the speech himself, it is said that it would take up to 4 hours! However the reason for this was that Allamah would read and would also bring in the views of other schools of thought, this was something that would attract the believers from other sects to also take part and make use of Allamahs knowledge.

Other than teaching and reading majaalis Allamah was also a very active writer. His writings covered a range of different topics and were used as a means of propagating the views of the Shiahs to others. Some of Allamahs works were published during his lifetime, however, others weren't.

A list of Allamahs published works

Maarif Milah Naajiyah wa Naariyah (Persian)

Al Narir Al Ai'trat Al Taahirah (Persian)

Burhaan Al Mut'aa (Persian)

Kitaabul Bushra Sharh Muwadatul Qubra, 2 volumes (Persian)

Hagaaig Ludani Shar'a Khasais Imaam Nisaai (Persian)

Hujajul Urooj (Arabic)

Shaqul Qamar (Arabic)

Sayadatus Saadah (Persian)

Tajreed Al Ma'bood dar Shoobeh Yahood (Persian)

Ibtaal Tanaasukh (Persian)

Jawaab la Jawaab, Ithbaat Ta'ziyeh daree (Persian)

Mohammad and Sayyid Taqi.

With the intention of travelling to the holy shrines of the Ahlulbait (a.s) Allamah alongside his sons, Sayyid Ahmad, Sayyid Mohammad and other family members he travelled to the city of Lahore. When they arrived, the king of the time, Nawaab Saahib was informed that a young man by the name of Sayyid Abul Qaasim, who at a young age is very knowledgeable in various Islaamic sciences. The Nawaab himself requested Allamah to postpone his travels a stay for little why in Lahore so that with his knowledge he would be able guide the people and be able to give answers to other sects on the questions that they were opposing.

After his short stay in Lahore he travelled to Mekkah and other countries for pilgrimage. In the time that he was Iraq, it is said that he attended the classes of Sheikh Murtatha Ansari. It was during these travels that he was given the permission of practicing Ijtehaad by the great Allamah Ardankaani. Continuing his travels he visited the holy city of Mash'had. Here he had numerous sittings and meetings with great scholars of Mash'had, Tehraan, Shiraaz, Qum, Kirmaan and Isfahaan. Some of whom wrote certificates permissing him to practice Ijtehaad.

When Allamah returned back to Lahore, Nawaab Kazalbash insisted to Allamah that he stays in Lahore as the people are still in need of such a scholar who is able to bring them out of the darkness and into the light. Nawaab Kazalbash took the responsibility of all Allamahs expenditures so that he was able to work freely and easily without any sort of problems. As a result Allamah was considered the grand authority of islaamic affairs and was the centre for all religious and social relations. After his great struggles and intense devotion in the school of the Ahlulbait(a.s) and the help of Allah (swt) he was given the name Daaru Shar'iyah wal Ilm.

### Some of the activities of Allamah

In order to carry on spreading the message of the Ahlulbait (a.s) a madrassah was built where different islaamie seiences were taught. Nawaab Jalaat Maab took the responsibility of all the expenditures that it would bear. This included accommodation for students, the buying of text books, food and others. The establishing of this madrassah allowed Allamah to get



The Family Tree of Allamah Sayvid Abul Oasim Radhawi Lahori



Abul Mahaasin Sayyid Radhi Araadhawi son of Abu Turaab Sayyid Ali Haa'iri and his brother, the son of Al Mubaarak Zainul Aabideen, famous by the name of Sayvid Abul Fathl son of Hujatul Islaam Abul Makaarim. famous by the name of Molana Abul Qasim, son of Sayyid Hussain, son of Sayyid Nagi, son of Sayyid Hussain, son of Sayyid Ali, son of Sayyid Abul Hassan, son of Al Haai Sayvid Mohammad, buried in Ahmadpoorah, son of Sayyid Hussain Al Qummi, son of Sayyid Mohammad, son of Sayyid Ahmad, son of Sayyid Minhaaj son of Sayyid Jalaal, son of Sayyid Qaasim, son of Sayvid Ali, son of Sayvid Habeeb, son of Sayvid Hussain, son of Abu Abdullah, Sayyid Ahmad Naqeebul Qum, son of Abu Ali Sayyid Mohammad Al Arj, son of Abu Al Makaarim, Sayyid Ahmad, son of Abu Jaafar, Sayyid Muusal Mubraga'h, son of Imaam Ali Al Ridha (a.s), son of Imaam Mohammad Baaqir (a.s), son of Imaam Zainul Aabideen (a.s), son of Imaam Husain (a.s), son of Ameerul Mo'meneen Imaam Ali (a.s), son of Abu Taalib (a.s), and Faatimah Al Zahrah Sayyidatunisaa Al Aalameen, daughter of Mohammad Al Mustafa Rasoolullah (p.b.u.h), son of Abdullah, son of Haashim, son of Abdul Manaaf.

As mentioned in the book Asayaadah Asaadah a book on Nasb written by Allamah himself.

### The Birth and Childhood of Allamah

His great grandfather Agha Sayyid Husain Qummi migrated from the holy city of Qum and migrated to Kashmir for the business of Pashmina. For his buying and selling he used to travel to lucknow every year. In the view of the people he was considered a much respected authority, even in the palace of Indian king of the time. It was in these days that in the city of Fakharaabaad in the year 1249 Hijri, Allamah was born. From a young age he showed interest and awareness in studying Islaamic sciences. Even thout his father wanted him to continue in his footsteps a take over his business, Allamahs mind was settled on continuing his studies.

As a result he continued his studies and began to study in depth a range of different sciences such as; Fiqh, Usool, Theology, the science of Hadeeth and Tafseer, and was granted the opportunity of studying under the likes of



# Savaneh Qaasimi By Allamah Sayyid Ali Haa'iri

Translated by Sheikh Abbas Reza

